

DEDEE

# تنوير العينين في تحقيق الخطبتين



مصنف ا

عُلَادِ مِلْوَنا مَعْ وَأَمِيال عَبِيراً للله بن مُحرِمندرور وطلِّقيه (متوفى ١٢٣١هه)

ترجمه تخريج

ملونامج صديق بن حاجي حسن ازمري مظلما

تصحيح ومراجعه

شخ الحديث مفتى محرعطاء الله يعمى مظلالعالى

جمعيت إشاءى اهلسنت باكستان

نورمسحدكاغذى بازاركرايي ٢٠٠٠

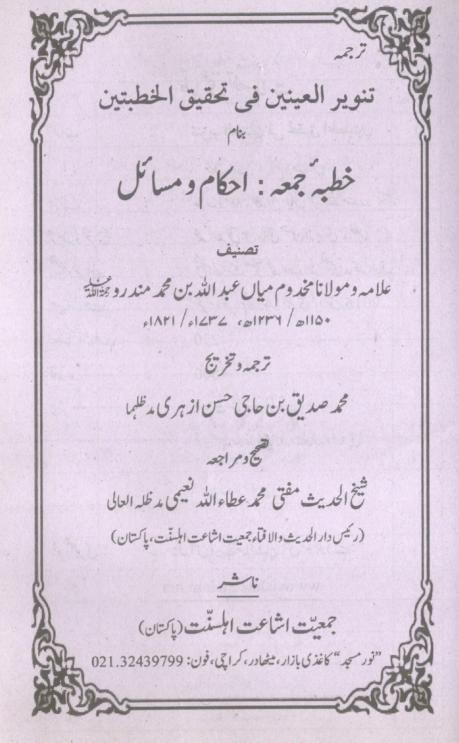

## طباعتى تفصيلات

تاب : تنوير العينين في تحقيق الخطبتين

خطبه جعه: احكام ومسائل

مؤلف : علامه ومولانا مخدوم ميال عبد الله مندرو محيليه

ترجمه و تخ ت : محمد يق بن حاجي حسن از بري مظلما

تضيح ومراجعه: شيخ الحديث مفتى محمد عطاء الله نعيمي مد ظله العاليه

س اشاعت : محرم الحرام 1438 بجرى / اكتوبر 2016

سلسله اشاعت : 270

4500 : العداد

ناشر : جعت اشاعت السنت

نورمسجد، کاغذی بازار، میشادر، کراچی

الموشخرى: بدرسالداس ويبسائك پر بھى موجود ب:

www.ishaateislam.net

## فهرست مضامين

| -   |                                                              |        |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
| عفى | عنوانات                                                      | نبرشار |
| 9   | چین لفظ                                                      | 1      |
| 11  | تقريظ حضرت شيخ الحديث مخد احمد مندهر ونعيى صاحب مدظله العالى | 2      |
| 13  | تقريظ حضرت مفتى محمه عطاء الله نعيمى صاحب قبله               | 3      |
| 16  | حالات مصنف                                                   | 4      |
| 17  | نام وولادت                                                   | 5      |
| 20  | عبدالله نام ديگر جمعصر شخصيات                                | 6      |
| 24  | تعليم وتربيت                                                 | 7      |
| 25  | الله                                                         | 8      |
| 27  | تغلیمی زندگی کے بعد                                          | 9 ,    |
| 27  | تلياكي مسجد مين نماز جعد كامسك                               | 10     |
| 30  | نلیا ہے سقری کی جانب بھرت                                    | 11     |
| 32  | ديني وساجي خدمات                                             | 12     |
| 34  | اولاد                                                        | 13     |
| 34  | ا قوال علما ومفكرين                                          | 14     |
| 40  | تصنيفات وتاليفات                                             | 15     |
| 45  | وفات                                                         | 16     |
| 49  | فصل: خطبه کی معنی کابیان                                     | 17     |
| 49  | مُحدِّث د الوى كالمخضر تغارف                                 | 18     |
| 49  | اشدة اللمعات كاتعارف                                         | 19     |

| 52 | فصل: خطبہ کے فرائض وسُنَّن وپڑھنے کے طریقہ کا بیان       | 20 |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 52 | ابن خِيم حنفي كا تعارف                                   | 21 |
| 52 | امام ابو بوسف كا تعارف                                   | 22 |
| 52 | خطبه کی سنتیں                                            | 23 |
| 53 | جوائع كاتعارف                                            | 24 |
| 53 | امام حسن لوكوكى كا تعارف                                 | 25 |
| 54 | "من فقه الرجل "مديث كي تخريج                             | 26 |
| 55 | شرح وافی کا تعارف                                        | 27 |
| 55 | البحر الرائق كي اصل عبارت                                | 28 |
| 56 | خطبه میں قرآن کی تلاوت پر محد ثانه گفتگو                 | 29 |
| 57 | خطبہ میں تلاوت کے وقت تعوذ وتسمیہ کے اختلاف پر فقہی کلام | 30 |
| 58 | حاشيه تا تارخانيه كاتعارف                                | 31 |
| 58 | مولانا فتح محمر بربانپوري كاتعارف                        | 32 |
| 58 | مفتاح العلوة مين خطبه كي سنتين                           | 33 |
| 59 | مجتبئ كالعارف                                            | 34 |
| 59 | خطبه مين عصالين كابيان                                   | 35 |
| 59 | اعلی خضرت کا قول                                         | 36 |
| 59 | "حاوى في الفروع "كا تعارف                                | 37 |
| 60 | سعد قرظ كا تعارف                                         | 38 |
| 60 | كۈى پر مليك لگانے والى حديث كى تخر ت                     | 39 |
| 60 | ابن ماجه كاتعارف                                         | 40 |
|    |                                                          |    |

|                 | 60 | المام حاكم كالتعارف                   | 42  |
|-----------------|----|---------------------------------------|-----|
|                 | 61 | متدرك كاتعارف                         | 43  |
|                 | 61 | ييقى كا تعارف                         | 44  |
|                 | 62 | سنن كبرى كاتعارف                      | 45  |
|                 | 62 | امام شافعی کا تعارف                   | 46  |
|                 | 63 | امام سيوطى كا تعارف                   | 4.7 |
|                 | 63 | "فآوى عالمگيرى "كاتعارف               | 48  |
|                 | 64 | "تجنيس"كاتعارف                        | 49  |
|                 | 64 | "جامع الرموز"كاتعارف                  | 50  |
|                 | 65 | زاہدی کا تعارف                        | 51  |
|                 | 65 | مهذب كاتعارف                          | 52  |
|                 | 65 | خطيب كادائي بائين حجكنا               | 53  |
|                 | 65 | الوحامد اسفر ائيني كاتعارف            | 54  |
|                 | 66 | عدةالقارى كاتعارف                     | 55  |
|                 | 66 | عينى كى اصل عبارت                     | 56  |
|                 | 66 | ابوداؤد كاتعارف                       | 57  |
|                 | 67 | خطبہ میں عصاکے بارے میں محد ثانہ کلام | 58  |
|                 | 67 | «سبل الهدى "كا تعارف                  | 59  |
| STATE OF STREET | 67 | "زاد المعاد" كي اصل عبارت             | 60  |
|                 | 68 | ابوالبركات نسفى كاتعارف               | 61  |
|                 | 68 | خطبہ کے وقت کا بیان                   | 62  |

|     |                                                                            | al excess and a series |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 69  | خطبہ کورے ہو کر پڑھنا قرآن کے توالے سے                                     | 64                     |
| 69  | خطبے لیے طہارت                                                             | 65                     |
| 69  | حفزت عمر كالقارف                                                           | 66                     |
| 69  | حضرت أم الموسنين عائشه رضى الله عنهاكا تعارف                               | 67                     |
| 69  | ب وضو خطبہ کہنے پر اعتراض وجواب                                            | 68                     |
| 70  | شر الط خطبه كابيان                                                         | 69                     |
| 70  | اركان خطب                                                                  | 70                     |
| 70  | "مجالس الابرار "كانتعارف                                                   | 71                     |
| 72  | فصل: حضور مَا الله على معلى الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | 72                     |
| 73  | خطبات بنويد                                                                | 73                     |
| 74  | خطبہ کے وقت حضور کی صفت                                                    | 74                     |
| 74  | "سفر السعادة" و"صحيح مسلم "كاتعارف                                         | 75                     |
| .74 | "جامع الاصول"كاتعارف                                                       | 76                     |
| 74  | امام مسلم كاتبارف                                                          | 77                     |
| 74  | جابرين عبدالله كالعارف                                                     | 78                     |
| 75  | حضور كاخطبه صحيح مسلم مين                                                  | 79                     |
| 75  | حضرت ضاد كاتعارف                                                           | 80                     |
| 75  | مديث متاد                                                                  | 81                     |
| 77  | عبدالله بن عباس كاتعارف                                                    | 82                     |
| 77  | يعلى بن اميه كاتعارف                                                       | 83                     |
| 78  | خطبه نی حفرت کی مروی حدیث میں                                              | 84                     |
|     |                                                                            | ACTOR DESCRIPTION      |

| 79  | سورت قى كى شخصيص كى وجه                      | 86  |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 79  | مقدار سورت ألى مين اختلاف كابيان             | 87  |
| 80  | امام نووی کا تعارف                           | 88  |
| 80  | جعد کی نماز کی تاکید پر حضور کا خطبہ         | 89  |
| 82  | على بن زيد كا تعارف                          | 90  |
| 84  | وجوب جعه كي شرائط كابيان                     | 91  |
| 86  | ظالم بادشاہ کے ملک میں جعد کا قیام           | 92  |
| 86  | عبد الملك بن مروان كا تعارف                  | 93  |
| 87  | تزک جمد پروعید                               | 94  |
| 87  | سعيد بن عبد الرحن جحي كاتعارف                | 95  |
| 87  | بني سالم بن عوف ميس حضور كا خطبه             | 96  |
| 90  | خطبول كادوجونا                               | 97  |
| 91, | خطبه كا قصير بهونا                           | 98  |
| 92  | "ان من البيان سحر المكامعتي ومفهوم           | 99  |
| 93  | كياحضورني بيني كرخطبه بإها                   | 100 |
| 95  | فصل: شرائط خطيب كابيان                       | 101 |
| 95  | خطیب کے لیے سنت امور                         | 102 |
| 95  | فرائض الاسلام كانعارف                        | 103 |
| 95  | مخدوم محمه باشم تحفوى كا تعارف               | 104 |
| 97  | نابالغ بجول كاخطبه پرهنا                     | 105 |
| 98  | فصل: خطیبوں کوممنوعات شرعیہ سے زو کئے کابیان | 106 |
|     |                                              |     |

|                                                         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فتنه بربا كرنے والے خطيبوں كا انجام                     | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "روضة العلما "كاتعارف                                   | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "قوت القلوب "كاتعارف                                    | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نااہل خطیبوں کے خطبہ کے وفت اگلی صفوں سے دور بیٹھنا     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خطيبوں ميں غير شرعی يا تيں                              | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " قوت القلوب "كي اصل عبارت                              | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام ماتريدى كاتعارف                                    | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بادشاه كوان القاب سے ياد كرناكيسا ہے؟                   | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ظالم باوشاه كوعاول كبني كاعكم                           | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ممبر پرسب سے پہلے جس بادشاہ کانام ذکر کیا گیا           | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد امين بن بارون رشيد كا تعارف                        | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا بو ہلال عسكرى كا تعارف                                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خطبوں میں جھزت علی رضی اللہ عنہ پر لعن کو ختم کرنے والے | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عمر بن عبد العزيز كالقارف                               | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت على كے ليے حضور كى دعا                             | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاته                                                    | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | "روضة العلما "كاتعارف"  تابل خطيبوں كے خطبہ كے وقت الكل صفوں سے دور بيشنا خطيبوں ميں غير شرعى با تيس قوت القلوب "كى اصل عبارت امام ماتريدى كا تعارف بادشاہ كو ان القاب سے يادكر تاكيسا ہے؟ غالم بادشاہ كو عادل كہنے كا تحكم مبر پر سب سے پہلے جس بادشاہ كا تا ادف مجر الين بن ہارون رشيد كا تعارف ابو ہلال عسكرى كا تعارف خطبوں ميں حضرت على رضى اللہ عنہ پر لعن كو ختم كرنے والے عربن عبد العزيز كا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه اجمعين. امّا بعد

رسالہ '' تنویر العینین فی تحقیق الخطبتین '' مصنف حضرت علامہ و مولانا مخدوم عبد اللہ بن محمد مندرو علیہ الرحمة و الرضوان گجرات - ہندوستان کے ضلع کچھ بھوج سے دستیاب ہوا۔اردو میں ترجمہ و تخریج کے بعد قار عین کے ہاتھوں پہنچا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے قاری بخوبی جان لے گاکہ بار ہویں صدی میں علائے کچھ و سندھ کے روابط کس قدر مضبوط تھے نیز ان علا کقوں میں نصوص شرعیہ پر گہری نظرر کھنے والے جید علما کرام موجود تھے سندھ میں تو یہ سلسلہ قائم رہائین علاقہ '' کچھ'' ایک لمبے عرصے تک علما کرام کے وجود مبارک سے محروم رہ گیا ہوں ہی اس رسالہ سے بار ہویں صدی کے علمی ماحول و ذوق کا اندازہ لگایا جاسکتا

اس کتاب کے ترجمہ و تخریج میں جن جن حضرات نے میری مدد فرمائی اور کسی بھی صورت میں میرے معاون ہوئے میں ان سب حضرات کا شکر گذار ہوں رب تعالی انہیں ونیا و آخرت کی نعموں سے مالا مال فرمائے خصوصًا حضرت مولانا سید احمد شاہ الحسینی صاحب جن کے ذریعے مخطوط ملا اور مولانا رمضان اکبری صاحب جنہوں نے مخد وم صاحب کی کتابوں کی تلاش میں مدد فرمائی ان حضرات کا بالحضوص ان دو حضرات كا مشكور و ممنون بهول جنهول في تقاريظ في تقاريظ في منور و مجالى كو منور و مجالى كرديا اول استاذ الاساتذه حضرت علامه و مولانا محد احمد تغيمى صاحب قبله حفظ الله ورعاه ( شيخ الحديث دار العلوم الوار مجدديه نعيميه) ووم حضرت علامه و مولانا مفتى محمد عطاء الله تغيمى صاحب قبله مد ظله العالى جنهوں كتاب كى تقيم علامه و مولانا مفتى محمد عطاء الله تغيمى صاحب قبله مد ظله العالى جنهوں كتاب كى تقيم قرمائى اور اہم مشوروں سے تواز كركتاب كى اہميت كو و و بالا كرديارب ذو الحبلال ان كى خدمات كو است عبيب لولاك كے صد قد و طفيل قبول قرمائے آمين ۔

اخیراً میں آئی کم علمی و بے بصاعتی کا اعتراف کرتا ہوں اور قارئین سے التماس کرتا ہوں اور قارئین سے التماس کرتا ہوں کد اگر اس کاوش میں کوئی خیر و بھلائی نظر آئے تو محص اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہے اور جو کوتاہی ، غلطی نظر آئے وہ مجھ سے اور شیطان کی حاش سے ہے۔

و ما توفيقي إلا بالله

محمد مدیق بن حسن ازمری کچه - گجرات الهند ۲۷ ذی القعده ۲۵ ۱۳۱۱ه ۱۳۱گست ۱۹۰۲ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين و الصّلوة و السّلام على سيدنا و نبينا و مولانا محمد سيد المرسلين و رسول رب العالمين و على آله الطيبين الطاهرين و أصحابه الراشدين المهديين و عباده الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين و بعد

یہ کتاب مستظاب بنام '' تنویر العینین فی تحقیق الخطبتین ''
معتق تصنیفات کثیرہ مجمع البرکات و منع الفیوض والحسنات عارف ربائی مخدوم میال
عبد الله مندرو ستحری والے قدس سترہ کا خطبہ کجعہ کے مسائل و احکام پر مشتل
تصنیفات سے ایک مستند اور اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے جنہوں نے خطبہ
جعہ کے مسائل واحکام میں سیر حاصل بحث کی ہے ، خطبہ کجعہ کے ارکان و فرائض و
شئن پر بحث فرمائی ہے ۔ وہ ایک بے بدل عالم دین اور ائمہ وقت اور اکا بر علاء میں سے
شعر جن علوم و فنون وینیہ اور معارف ربانیہ کی وقت کے علاء و مشائح اہل سنت نے
تقریف کی ہے جس پر ان کے اساتذہ کر ام نے فخر کیا ہے ۔ اور جن کی تصانیف سے
اہل سندھ ایک زمانے سے استفادہ کر تے رہے ہیں۔

اور مندرا قوم اب تک بلکہ قیامت تک فخر کرتی رہے گی ایسے حقائی رہائی

اوگ طویل زمانہ کے بعد دنیا پر سورج کی طرح روشن فکن ہوتے ہیں اور روشن کجیلا

کر چلے جاتے ہے۔ وہ تو چلے جاتے ہیں گر وہ علوم و معارف جو وہ سپر و قرطاس کر

جاتے ہیں عوام المسلمین اُن سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ پس علامہ مولانا مجمد
ضد اِق بن حاجی حسن از ہری زید مجدہ وشرفہ کو داد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی محبت و
صد اِق بن حاجی کے سائم منظر

عام پر لا کر حضرت مخدوم رحمہ اللہ تعالی علیہ کے علمی کارنا ہے کو عالم اسلام میں اُجاگر کیا ہے ، دعا کہ اللہ تعالیٰ جِل شانہ اپنے حبیب کے صدقے دین متین کی مزید خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔

ایں دعااز من واز جملہ جہاں آمین باد

احترعبده عيد المصطفى محمد احمد النعيمي (مندرو) خادم الحديث والفقه بدار العلوم اتوار المجدوية النعيمية، ملير، كراچي (پاكستان)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

علم وین کی ترو تا واشاعت انبیاء کرام علیم السلام نے کی ، ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کے لئے اپنائن من وھن غرض ہد کہ سب کچھ قربان کر دیا، علم کی شمع لے کر دنیا کے کونے کونے تک <u>پہنچے</u> اور بیاسوں کوسیر اب کیا ، ان کے بعد تابعین و تبع تابعین بھی ان ہی کی روش پر چلے ، ان کے بعد ائمہ مجتہدین و ائمہ حدیث نے علم دین کی تروت واشاعت میں بڑا کر دار ادا کیا، تدوین حدیث و تدوین فقہ کے ذریعے امت کے لئے آسانی پیدا کی ،ان میں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بڑا کردارہے ، آپ کے بعد آپ کے شاگرد پھر ان کے شاكرواس طرح يد سلسله جارى وسارى ربا- علاء دين في ايتى زند كيال علم وين كى اشاعت اور امت کی رہمائی کے لئے وقف کر دیں ، خوشحالی و تنگی میں ، راحت و یریشانی میں ، امن وید امتی کے حالات میں ، صحت و بیاری میں ، حضر و سفر میں ، علم دین کی ترویج کا فریعنہ انجام دیتے رہے ، درس و تدریس ، تصنیف و تالیف ، وعظ و لفیحت ، عمل و کر دار کے ذریعے عوام الناس کی اصلاح کا سامان کیا ، ہر صغیر میں علم دین کی نشر واشاعت کا بہت بڑا کام ہوا خصوصات دھ میں بڑے بڑے علماء گزرے ، خاص طور پر تھنٹہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، جہاں کثیر تعد ادمیں اولیاء وعلاء ایک زمائے تک ظاہری اور باطنی علوم کے وربعے امت کی پیاس بجھاتے رہے ، ان میں ايك بزانام شيخ الاسلام والمسلمين مخدوم المخاديم مخدوم محمد بإشم بن عبد الغفور فهثوي علیہ الرحمہ کا ہے، جن کی خدمات کور ہتی ونیا تک یاد رکھا جائے گا، آپ کی یار گاہ ہے فيض حاصل كرنے والے آپ كى صحبت سے مستفيض ہونے والے ، آپ سے علم و

انہوں نے علم وعرفان کے موتی کجھیرے،علم دین کی خدمت کو اپنانصب العین بنایا، درس و تدریس کے ذریعے تشکان علم کی پیاسیں بجھائیں ، وعظ و نصیحت کے ذریعے عوام المسلمين كي اصلاح كي وان مين ے ايك حضرت مخدوم ميال عبد الله بن محمد مندرو کہ جن بر اُن کی اپنی قوم کو فخر ہے اور وہ ان کے لیے قیامت تک باعث افتار رہیں گے ، بلکہ امت مسلمہ کو ان پر ہمیشہ فخر رہے گا، میاں عبد الله مندروجہال ایک بہترین مدرس شخے وہیں ایک بہترین مصنف و مولّف بھی شخے ، جہاں آپ نے ورس و تذریس کے ذریعے علم دین کی اشاعت میں حصہ لیاوہیں تصنیف و تالیف کو بھی دین کا علم دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا اور جس طرح اپنے پیچھے شاگر دوں کی ایک بڑی تعداد چھوڑ گئے اس طرح بعد میں آئے والوں کے لیے گئے ور سائل کی صورت میں اُن كاحصه چيوڙ گئے۔اُن كى تحرير كولو گول نے كثرت سے يڑھاہے جم نے ديماتول میں ایسے الثر لوگوں کے ہاں جو پڑھنالکھنا جانتے اور علمی ڈوق رکھتے ہیں مخدوم مندرو علیہ الرحمہ کی گئب میں ہے کوئی نہ کوئی کتاب دیکھی ہے، شدھی زبان بولنے والوں میں ے اکثرنے قرآن مجید کے بعد مخدوم مندروعلیہ الرحمہ کی گٹ کو پڑھاہے جو ان کی گش کے مقبول ہونے کی علامت ہے، آپ کی چھے گش زبور طبع سے آراستہ ہوئی ہیں اور کئی ہنوز مخطوط ہیں ، ضرورت اس امرکی ہے کہ مخدوم مندروعلیہ الرحمہ کی وہ تصانیف و تالیفات جو اپ تک طبع نہیں ہوئیں اُن کی اُس زبان میں کہ جس میں کھی گئی ہیں تحقیق و تخر تائے ساتھ طبع کرنے کا اہتمام کیا جائے اور پھر اُن کا ترجمہ دوسری زباتوں میں کروایا جائے تاکہ دیگر بھی اُن سے استفادہ کر سکیں۔

 لانے کی سعی کی ہے اور موصوف ایک پہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ایک ایتھے مقت اور بزرگوں کی تصنیفات پر کام کوئر تیج دینے والے ، آخذ حدیث وفقہ ، تراجم علماء پر اچھی نظر رکھنے والے شخص ہیں ، موصوف کا اس حقیر سے رابطہ رہتا ہے جب بھی ان سے گفتگو ہو کی تو علمی ہی ہوئی ، جس سے ان کے علمی ذوق کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے اور موضوع گفتگو اکثر اسلاف کی وہ کتب ہی ہوتی ہیں جو ہنوز طبع نہیں ہوئیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ موصوف کی شدید خواہش ہے کہ ہمارے اسلاف کے نایاب فرخیرے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اُن کو منظر عام پر لانے کی بھر پور کوشش معی کی جائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اُن کے علم و فضل میں ہر کتیں عطا فرمائے اور اُن کو منظر عام پر لانے کی بھر پور کوشش معی کی جائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اُن کے علم و فضل میں ہر کتیں عطا فرمائے اور اُن کے ذوق میں ترتی دے اور دین متین کی خدمت کی مزید توفیق مرجت فرمائے۔

عبده محمد عطاء الله لقيمي غفرله خادم دار الحديث والا فناء بجامعة النور جمعية اشاعة اهل السنة (پاکستان) ميشهادر، كراچي، پاکستان

### حالات مصنف عليه الرحمه

آج ہم دوصدیاں گذر جانے کے بعد ایک ایسے مصنف و مولف کی زعد گی

ارے میں تلم اٹھارہ ہیں جن جن کے رشحات قلم سے نکی ہوئی تصنیفات و

تالیفات ہمارے ور میان کمیاب ہیں مزید یہ کہ ان دوصدیوں میں اس جانب کسی
صاحب قلم نے خاطر خواہ آوجہ بھی نہیں دی اور آپ کی زندگی پر کوئی مستقل کتاب
یارسالہ نہیں لکھا گیا۔ متاخرین کی جو بھی تحریر اٹھا ئیں جو ہمارے مصنف کے متعلق
متعلق کفتھ کرتی ہیں و لجمعی و یکسوئی سے مطالعہ کرتے کے بعد اعتراضات و شہمات کا ایک دور چل پڑتا ہے جن کے ازالے کے لیے تاریخی مصادر کی مراجعت نا گزیر ہوتی ہے وہیں تاریخی مصادر کی مراجعت نا گزیر ہوتی ہے وہیں تاریخی مصادر میں خاطر خواہ مواد نہیں ملتا۔

اس بار ہویں صدی کے مصنف کا نام نامی اسم گرامی میاں مخدوم عیداللہ مندرونریے واروہے۔

آپ کی سوان کی سوان کی سیجھ لکھنا بہت مشکل کام ہے خصوصًا اس وقت میں جبکہ آپ کی تصانف مجھی کمیاب ہیں۔ ہم یہ دعوی نہیں کرتے کہ ان دو سوسال میں کسی نے ایسی عظیم شخصیت پر قلم نہیں اٹھایا ہوگالیکن جو کچھ بھی لکھا جمیا وہ یا ہم تک نہیجاتو صحح اور اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ممثل سوائح حیات ترتیب ٹہیں دی جاسکتا۔

ستم بالائے ستم اس خاندان کی نسل باقی بھی اپنے گھروں میں موجود و محقوظ کئیب ورسائل تک رسائی نہیں دے رہی ہے۔ایسے حالات میں جو کچھ بھی لکھا جائے گاسب ناکانی وغیر سکل رہے گا۔ ہاں کچھ بھی نہ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بہتر ہے۔ لہذاای قلیل و مخضر کواس تحریر میں یجا کرکے قار کین کے حوالے کیا جا رہاہے۔

امید ہے کہ قار کین اس مختمر تحریر سے حضرت مصنف کی سوائے حیات و
علمی خدمات کا خاکہ و بہن میں تقش کر لیں گے۔ اور مزید معلومات جن حضرات
کے پاس جس شکل میں موجود ہوں ہم تک پہنچانے کی کو شش کریں گے تاکہ سے
کتاب آئندہ ایڈیشن میں اضافہ کے ساتھ قار کین کے ہاتھوں سپرد کی جا گے۔

تام وولادت: آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد مگرم کا نام محمہ ہے۔ آپ مخد وم عبداللہ کے نام سے مضہور ہیں آپ کے نام سے قبل لفظ مخدوم کا لاحقہ آپ کی جلالت علم کی وجہ سے نگایا محما ہے نیز آپ کو میال عبداللہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میاں لفظ اس زمانہ میں علم وین سے تعلق و رشتہ رکھنے والے شخص کے ہیں۔ میاں لفظ اس زمانہ میں علم وین سے تعلق و رشتہ رکھنے والے شخص کے ساتھ استعال ہوتا تھا۔ آپ مندرہ ( کچھ میں میم کی زیر اور سندھ میں میم کی زیر ایک میان عبد کے ساتھ) خاندان سے تعلق رکھتے تھے ای نسبت کی وجہ سے آپ کو میال عبد اللہ مندرو بھی کہاجاتا ہے۔

اس نسبت کے تعلق ہے مولاناغلام مصطفیٰ قاسمی رقمطراز ہیں: '' مخدوم عبداللہ اصل میں مخصیل بدین کے مائدرعلائقہ کے رہے والے تھے اور برادری کے اعتبارے مندرو کہلاتے تھے''<sup>1</sup> مولانا قاسمی کی اس عبارت میں دو باتوں کو بیان کیا ہے: اول: آپ اصل سندھ کے ضلع بدین میں واقع مائدرعلائقہ کے باشندے اول: آپ اصل سندھ کے ضلع بدین میں واقع مائدرعلائقہ کے باشندے

\_ 25

غلام مصطفی قا کی، رسالد میران سند 1988ء (3) جولائی سمبر صفحہ تمبر 4-

دوم: آپ مندرو خاندان سے تعلق رکھتے تھے جے ہمارے کچھ میں مندرہ کہا جاتا ہے اور بیہ قوم سندھ و کچھ میں کافی تعداد میں موجود ہے۔ پہلی بات پر ڈاکٹر عبد البیار جو نیجائے اعتراض کیا ہے اور مولانا قاسمی کے خیال و قیاں کو زمینی حقیقت سے رو کیا ہے چٹانچہ جو نیجا صاحب نے لکھا ہے " ماندر نام کا کوئی بھی گاوں بدین ضلع میں نہیں ہے ، ہال ، یہ ممکن ہے کہ نلیاگاوں کسی ماندر نامی علاقہ میں ہو "2

ڈاکٹر خانائی اس عیارت کو نقل کرنے کے بعد اینار بھان ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" جب محترم عبد البیار صاحب خود اس علاقے کے باشندے ہیں اس اعتبار ہے آگی رائے زیادہ درست ہو گی "3

میں کہتا ہوں: اگر خانائی صاحب نے ڈاکٹر عبد البجار کی عبارت کے محض
جزواول کو درست مانا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم بدین ضلع کی قدیم و
یہ ہے کہ مائدر نام کا کوئی گاول بدین علاقے میں نہیں ہے۔ ہم بدین ضلع کی قدیم و
حدیث تاریخ ہے آشنائی نہیں رکھتے البتہ جو نیجا صاحب کی عبارت کا جزو دوم کہ تلیا
گاول محمی مائدر نائی علاقے میں واقع ہوا ہے قیاس و خیال کے زمرے میں شامل
کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تاریخی شوت نہیں ہے کیونکہ تلیا محمی مائدر نائی
علاقے میں قدیماً و حدیثاً واقع نہیں ہوا اور ہم ای علاقے کے باشندے ہیں لہذا
صاحب البینیت آذری بھا ویٹھ (گھر والا اسے گھرے زیادہ واقف ہوتا ہے)۔
صاحب البینیت آذری بھا ویٹھ (گھر والا اسے گھرے زیادہ واقف ہوتا ہے)۔

مندر و نسبت پر بات نگی اور لمبی گئی اب واپس گفتگو کو وہیں لاتے ہیں اور مخدوم صاحب کے نام ساتھ آپ کی جائے ولادت نلیا کی جانب نسبت بھی لکھنے اور بولنے میں آتی ہے اور اسی طرح آپ کی جائے وفات کی جانب نسبت کرتے ہوئے مخدوم ستھری والا 4 بھی لکھتے ہیں

مختلف تحریروں کے پڑھنے کے بعد ہمیں آپ کی جائے والات کی جانب نسبت کی ممتابت کے چند شمونے ملتے ہیں جو زبانوں کے اختلاف کے سبب مختلف ہیں۔ ای وجہ سے اس کاوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ کو مخدوم عبداللہ نلیاوالے ہم نے لکھا ہے اور اس کاوں کورچارڈ بارش نے ناڑی <sup>5</sup>نام ہے موسوم کیا ہے۔

مولانا قاسی اکنز العبرت " مح مقدم میں لکھتے ہیں کہ

'' سمّس العلما ڈاکٹر عمرین محمد دادد پوٹو کے کتبحانہ میں یار ہویں صدی جمری کے علما کی محتابوں کا ایک مجموعہ نظر آیا جن میں کچھ محتابوں پر مخدوم عبداللہ کی تقریظ بھی جیں اس میں حضرت کے نام کے بعد زرائی لکھا ہوا ہے''

مخدوم عبدالله في المين المعالم المرك الحمام المرك الحمام الله من المرك الحمام الله من المحددة من المعالم المع

ای طرح آپ کی مطبوعہ مختب پر نلیوی نبیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔8

<sup>4</sup> مواہب العلام فی فضاکل سیدالانام کی عبارت البھی آئے گی

<sup>5</sup> بحواله مقالات خاناكي-

<sup>6</sup> یہ مقدمہ میران اکیڈی نے سنہ 1988 میں دسالہ میں شائع کیا ہے۔ (دیکھیں حوالیہ خبر1)

<sup>7</sup> خدوم ، مندره ، عبد الله ، جامع الكلام في منافع الانام ، محقيق وشنقيع : وْاكْرْ يَي تَحْشَ هَاكَ بلوچ، ص 159 ، سند هي اولي يوروُ

مع اجرا بي هي مطبع مطبع مل النَّا واقع معمد جمعي صفي اخر

گو کہ شہر نلیا مختصیل ابڑاسا صلع پچھ کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان مختلف الفاظ کا استعال کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

نلیوی: عربی فارسی میں یاء نسبتی کے ساتھ ترئے وارو: سندھی و پیچھی زیان میں نسبت کے لفظ وار و کے ساتھ

نلياوالے: اردوميں

اور خود شہر کو مندرجہ ذیل ناموں سے ذکر کیا گیا ہے ا۔ نریکو ۲۔ ناڑی ۳۔ نرائی ۳۔ نلیہ۔

ولادت: آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی پختہ شبوت الجمی تکت خہیں ملا۔ ہاں من ولادت مولانا قاسی و نے ڈاکٹر بن بخش خان بلوچ کی کتاب "مداحول، مناجاتوں "150 کے حوالے سے درج فرمائی ہے جو من 1150 ھ مطابق من 1737ء ہے اور ای پر تمام متاخرین تذکرہ نگار عظرات کا اعتاد ہے۔ آپ کی جائے ولادت مقام نلیا بخصیل ابڑاسا ضلع کچھ بھوج گجرات ہے جس کے بارے میں بم نے بچھلے صفحات میں مفصل بحث کی ہے۔ عبداللہ نامی ویگر جمعصر شخصیات سے تشابہ:

آپ کی سیرت و سواخ نگار حصرات نے آپ کے ہمنام و ہمعصر شخصیات کے ساتھ تشابہ پیدا کر دیا ہے اور آپ کی خدمات و تصنیفات کو انکے نام و لقب کے تحت درج کر دیا ہے اس طرح ان کے مابین خلط ملط واقع ہوا ہے۔

حضرت مخدوم عبد الله مندرہ ہی کے ہمنام و ہمعصر میاں عبد الله موریو مشہور به" واعظ " بھی سندھ کے عالم تھے ان دوٹوں ناموں ادر شخصیتوں کو بعض متر جمین نے ایک ہی شار کرایا ہے وہیں میاں عبداللہ مندرہ کی تالیفات و تخلیفات کو میاں عبداللہ مور یو کے ترجمہ وسیرت میں بیان کر دیا ہے۔

علامہ خانائی نے اس تعلق سے سیر حاصل بحث کی ہے چنانچہ الکے مقالے سے اقتباس ار دو ترجمہ کرتے ہوئے بیش کیا جاتا ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔

" مخدوم میال عبداللہ کے زمانے میں انکے ہمنام مخدوم عبداللہ عرف میاں موجود تھے۔ مخدوم عبداللہ عرف میاں موریو (متوفی 1167ھ 1754ء) مخصہ شہر ہی میں موجود تھے۔ مخدوم عبد اللہ عرف میاں موریو کی شرافت ، بزرگی ویلند رتبہ کی شہرت کی وجہ سے بعض مؤر خین نے مخدوم عبداللہ تلیا والے کی تصنیفات کو انکے تذکرہ میں بیان کر دیا ہے حالانکہ مخدوم عبداللہ موریو رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کسی مجمی فتم کی تصنیف و تالیف سے اشتفال نہیں فرمایا۔

تاریخی اعتبارے جب ہم مخدوم عبداللہ نلیاوالے اور مخدوم عبداللہ مورایو کی
زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مخدوم عبداللہ مورایو صرف
د بنی و تبلیغی و عظ و نصیحت مختلف مساحدومحا فل وخانقا ہوں میں فرماتے تھے۔ ای وعظ کی
تبدت ہے آپ میاں عبداللہ واعظ کے نام ہے مشہور ہوئے"۔

گیر سیجھ آگے چل کر خانائی صاحب لکھتے ہیں

گیر سیجھ آگے چل کر خانائی صاحب لکھتے ہیں

" علامہ محمہ صدیق میمن وہ پہلے سندھی مورخ ہیں جنبوں نے سندھ کی ادبی تائے (سندھی) المحمتاب میں محمد وم عبد الله تلیا والے اور مخد وم عبد الله مورایو کے بارے میں اشتباہ کیا ہے وہیں ہمارے مترجم مخدوم صاحب کی تصافی کو

<sup>11</sup> ميمن ، خان بعادر ، محد صديق ، سنده رقى ادلي تاريخ ، حصد اول ص 6 انستيوك آف

مخدوم واعظ کی جانب منسوب کرناشروع کردیا ہے اور میمن صاحب کی تقلید اسکے بعد دیگرنے کی ہے۔"

مین صاحب کی تحتاب "سنده کی ادبی تاریخ" اور" تحفۃ الکرام " سے
میاں موریو کے ترجمہ کو لقل کرنے کے بحد میر علی شیر قانع ہی کی دوسری تصنیف
"مقالات الشعرا" الشعرا " موریو د میاں موریو کے تذکرہ پر استناد کرتے ہوئے لکھتے
ہیں: " میر علی شیر قانت تھٹوی اپنی دوسری مختاب "مقالات الشعرا" میں مخدوم
عبد الله واعظ کی وفات کا سال 1167ھ مطابق 1754، تحریر فرمایا ہے اور
مغید الله تایا والے نے اپنی کتاب "کنزالعبرت" 1754ھ مطابق 1762ھ مطابق 1762،

اگریہاں دونوں شخصیتوں کو ایک مان لیس یا دیگر مؤر خین کی طرح ''کنز العبرت'' وغیر ہ مؤلفات کی نسبت مخدوم عبد الله واعظ کی طرف درست مانیں تو بیہ ممکن نہیں کی کوئی انسان اپنی دفات کے آٹھ سال بعد کتاب تصنیف کرے ''13۔

ایک دوسری شخصیت جن کا نام مجمی عبد الله بن محمد تھاان سے اشتیاہ "
مواہب العلام فی فضائل سید الانام" کتاب پر پی۔ان کے۔وی۔ کرنے والے اسکالر
جناب طام رضا بخاری صاحب نے پیدافر مایا ہے چنانچہ کتاب کے مصنف کے بارے
میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' قَدْ جَاثَتُ تَرْجَهُ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ عَبْدِ اللهُ بْنِ مُحَمَّدِ السُّنْدِى فِى نُزْهَةِ الْحُوَاطِرِ وَ فِى عَجَائِبِ الْآثَارِ فِى التَّرَاجِمِ وَ الْآخْبَارِ المُعْرُوفِ بِ تَارِيْخِ الْجَبْرَتِي كَمَا يَلِي "اَلشَّيْخُ الْعَالِمُ الصَّالِحُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ السَّنْدِى نَزِيْلُ اللَّهِ يْنَةِ المُنْوَرَةِ المُشْهُورُ بِجُمْعَه، حَضَرَ دُرُوسَ الشَّيْخِ مُحَمَّد حَبَاةِ السَّنْدِى وَ غَيْرَه مِنَ الْوَارِدِيْنَ وَ جَاوَرَ بِاللَّهِ يُنَةِ نَحُوا مِّنَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ وَ إِنْتَقَعَ بِه طَلَبَةُ اللَّهِ يُنَةِ وَ الشَّتَهَرَتْ بَرْكَتُه فَكُلُّ مَنْ قَرَءَ وَلَيْهِ شَيْئًا فَتَحَ الله عَلَيْهِ وَ صَارَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ كَانَ ذَا كَرَمٍ وَ مُرُوءَةٍ وَ حَيَاءٍ وَ شَفْقَةٍ ""

ترجمہ: صاحب محتاب شخخ عالم عبد اللہ بن محد سند هی کا ترجمہ ""نزھة الخواطر" اور "عجائب الآثار فی التراجم والاخبار" معروف بہ "تاریخ جبر تی" میں اس طرح مذکور ہے

" شیخ ، عالم ، نیک بخت ، عیدالله بن محد بن حسین سندهی تزیل مدینه منوره مشهور بنام جعه به شیخ محد حیات سندهی اور دیگر مدینه میں آنے والے علاکے دروس میں حاضر ہوئے اور چالیس سال کے قریب مدینه منوره میں قیام فرمایا اور مدینه منوره کی طلب نے آپ سے نفع حاصل فرمایا اور آپ کی پرکت مشهور ہوئی جو بھی آپ کے منورہ کے طلب نے آپ سے نفع حاصل فرمایا اور آپ کی پرکت مشہور ہوئی جو بھی آپ کے یاس بچھ پڑھتا اللہ تعالی اس بے علم وعرفان کے دروازے کھول ویتا اور علما کی جماعت میں ہو چانا سخاوت، تقوی ویر ہیزگاری، شرم وحیا، اور شفقت و محبت کے مالک تھے "۔

یہاں آپ بخوبی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جناب اسکالر صاحب نے مخدوم عبد اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شخ عبد اللہ مشہور یہ جمعہ کے ساتھ اشتباہ پیدا کیا ہے حالانکہ اس محتاب کا وصف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

<sup>14</sup> حضروم ، مندره ، ميال حيد الله ، مواهب العلام في فضائل سيد الانام ، من 57 تهمينيس

ُ أُو كُتِبَ عَلَى الصَّفْحَةِ الْآخِيْرَةِ لِلْفِهْرَسِ وَ هُوَ مَوَاهِبُ الْعَلَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ المُخْدُومِ ستهرى والا ''15'

ترجد: اور فيرست كے آخرى صفح پر سكوب ب

" مواهب العلام في قصائل سيد الانام: 16 علامه في عيد الله بن محمد رحمة الله على ما الله على الله على الله عليه مخدوم سنفرى والالى كتاب"

آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اصل کتاب کی فہرست کے آخری صفحہ پر مخدوم سخفری والا مکتوب ہے لہٰڈاای ہے مراد مخدوم عبداللہ بن محمد مندرو ہیں کیونکہ آپ ہی سخفری میں مدفون ہیں اور اس نسبت ہے جائے جاتے ہیں جیسا کہ اس عبارت ہے واضح ہوتا ہے اور مخدوم عبداللہ بن مجمد بن حسین سندھی کی شخصیت الگ ہے انکو مخدوم سخفری والا کہنا درست نہیں ہے۔

اس متاب کی نسبت ان دونوں شخصیات میں کس کی جانب درست ہے ایج متعلق مفصل بحث ایک لیم مطالعہ و شخصی کی محتاج ہے۔

تعلیم و تربیت: آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق تا یخی مصادر خاموش ہیں، ہاں آپ نے اس زمانہ کے مشہور علمی مرکز تھند کی طرف زُخ فرمایا تھااور وہاں اپنے اساتذہ سے علمی فیوض وبرکات حاصل فرمائے۔ آپ کازمانہ تعلیم

15 نفس المرجع ص 55

<sup>16</sup> برسمتاب مخطوط ہے جر لی زبان میں ہے، علامہ محد عرفان ضیافی اور شخ الحدیث مفتی محمد عطاء الله تغیمی دامت برکاشم نے محقق علامہ عبد الله فسیمی سے اس سمتاب پر تحقیق و تخر تن کروائی ہے، جے جمعیت اشاعت المستنت (پاکستان) عنقریب شائع کرے گی یا کروائے گی،

تھنہ میں کب سے کب تک رہاای اس کے متعلق بھی پختہ ثبوت ابھی تک نہیں ملا ای طرح آپ کے شخ طریقت و مرشد کے بارے میں بھی علم نہیں ہوا۔ خانائی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے شہر تھٹے کے بجار علا سے علم حاصل فرما بااور قرآن مجيد بھي حفظ فرما با 17\_

آب کے اساتذہ میں مشہور نام مندرجہ ذیل ہیں

(1) : مخدوم محمد باشم بن عيد الغفور مستحدي متوفى 1174 ه : مولانا عبدالرسول قادری فے اپنی محتاب مخدوم محمد ہاشم مختصوی : سوائح حیات و علمی خدمات ( سندھی) میں مخدوم عبداللہ کو آپ کے شاگر دوں میں شار کرایا ہے<sup>18</sup> فقیر امداد علی سرائی 19 نے بھی مخدوم عبد الله مندرہ کو مخدوم صاحب

كے شا كرووں ميں بتايا ہے۔

مخدوم محمد باشم رحمه الله ایک عظیم مصنف ،مفتر ، محقق ، اور فقیه تھے آپ کی تصانیف ۲۰۰ سے زائد ہیں جن میں عربی و فارسی، سند ھی زبان میں مختلف اسلامی علوم و فنون کوشامل بین (آپ کے مقصل حالات کے لیے ویکھیں: تزھة الخواطر ص 742 ، مخدوم محمد باشم مختوى : سوائح حیات و علمي خدمات ، غلام رسول قادري، مقدمه" مظهر الانوار": علامه مفتى محمد حبان تعيمي مد ظله العالى)

(2): مخدوم ضياء الدين تحشوى رحمه الله متوفى 1171ه: علامه ، عالم كبير ضياء الدين بن إبراجيم بن بإرون بن عجائب بن البيس صديقي تُصوُّى سند هي-

خانائي، قريشي، حامد على، مقالات خانائي، ص 10

قادري، ڈاکٹر، عبدالرسول، مخدوم محمد هاشم شخصوي : سوائح حیات ، علمي خدمتوں باب 4

شخ شہاب الدین سہر ور دی کی اولاد میں ہیں سن 1091ھ تھٹے میں پیدا ہوئے اور شخ عنایت اللہ سندھی کے پاس علم حاصل فرمایا ۔ ۸۰ سال کی عمر پاکر سن 1171ھ میں وفات فرمائی<sup>20</sup>

مخدوم عبداللہ اور ایکے استاذ مخدوم ضاء الدین تھٹوی کے ور میان خطوط و مراسلات کا بھی دُور چلا اور ایکٹ دوسرے کو بڑے ادب و احترام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ ہم آگے چل کرآپ کے علمی مقام کے عنوان کے تحت ان خطوط کا تذکرہ کریں گے۔

(3) مخدوم محمد صادق تھٹوی رحمہ اللہ تعالی: ﷺ علامہ محمد صادق بن عنایت اللہ تھٹوی سندھی معقولات و منقولات میں ماہر مانے جاتے تھے۔شہر سختہ میں ولادت ہوئی اور نحو وعلوم عربیہ ، فقہ واصول فقہ ﷺ محمد معین بن محمد اللہ سندھی سے حاصل فرمائے اور جے کے سفر کے دوران سورت میں ﷺ عبدالولی بن سعد اللہ سلوئی سے بیعت فرمائی اور علوم طریقت حاصل فرمائے ۔ اور آپ کے شاگردوں کی لجی فہرست ہے <sup>21</sup>۔

مخدوم عید اللہ نے ایک خط میں انہیں استاذ محترم کہد کر خطاب فرسایا ہے22 \_

مخدوم عبدالله اور مخدوم محمد صادق تحسوی کے مابین کافی گہرے تعلقات تھے مخدوم عبدالله اپنے احوال سے باخبر کرتے رہنے تنے اور مخدوم محمد صادق بھی

<sup>20</sup> نزهة الخواطر ص 832

<sup>21</sup> ترجة الخواطر س 822

<sup>22</sup> مخدوم ، مندره ، عبد الله ، جائع الكلام في منافع الانام ، مختيق و تنقيع : وَاكْمُرْ بَي نَحْشُ خَانِ بلديج. ص 122 من عبد الله ، وي ا

وہاں سے خطوط میں اپنے حالات و گھر بلو معاملات لکھ جیجتے تھے وہیں آپ کھے کے دُورے پر بھی آتے رہے تھے جیسا کہ آپ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔

تعلیمی زندگی مے بعد: جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے زمانہ تعلیمی کے متعلق تاریخی شوابد میسر نہیں ہوئے اسی طرح آپ کی بعد کی زندگی کے بارے میں کافی تذکرہ نہیں ملتا البتہ جو کچھ بھی مختلف مصادر و مراجع میں مذکور ہے ہم انہیں کچا کر کے مصنف کی زندگی کے کچھ اوراق قار کین کے حوالے کررہے ہیں۔

فقیر امداد علی سرائی نے لکھا ہے کہ: فراعت کے بعد اپنے استاذ (مخدوم محمد ہاشم) کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گاوں نلیا واپس آکر درس و تدریس، دینی تبلیغ واشاعت کاسلسلہ جاری فرمایا۔

خانائی صاحب کے مطابق آپ نے شہر تلیامیں مدرسہ کا بھی قیام فرسایا تھا۔ لکھتے ہیں: اس زمانہ میں مخدوم عبداللہ کے اس مدرسہ کی بڑی شہرت تھی۔ ہندوستان کے بہت علاء کرام آپ کے علمی فیوش وبرکات سے مالا مال ہوئے۔<sup>23</sup> (انتھی)

آپ کی خدمات اپے شہر نلیامیں کس نوعیت کی رہیں اور اسکا کیا اثر ہوا اور آپ کے مدرسہ کے قیام کے علاوہ کو نسی خدمات انجام ویں ؟ ان سب سوالات کا تفصیلی جواب انجھی تک جمیں نہیں ملا۔

تلیا کی معید کا قضیہ: مخدوم عبد اللہ نے اپنے خطوط کا مجموعہ بنام" جامع الکلام فی منافع الانام" مرتب فرمایا ہے ان خطوط میں علامہ محمد صادق تھٹوی کے دوخطوط جو پیرزادہ محمد شفیع کے نام ہیں۔ میں نلیا کی معید میں اسام اور خطابت کے بغیر جعہ کے قیام کے جواز و عدم جواز کے متعلق بحث ہے اور دونوں فراق کے در میان صلح کرنے کابیان ہے۔

چنانچ خطوط کی عبارت ہے جو قضیہ سمجھ میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کئہ نلیا کی مسجد میں ناسمجھ مولوی یہ کہہ کر جعہ قائم کرنے ہے روکے ہوئے تھے کہ اقامت جعہ کے امام اور خطابت کا ہو ناضر وری ہے ان وونوں کے بغیر جعہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ مسئلہ کچھ سے نکل کر سندھ کے علمی مرکز ٹھٹ پہنچااور یہ مخدوم عبد اللہ کی وساطت سے مخدوم محمد صادق ٹھٹوی تک پہنچا تبھی یہ خطوط مخدوم عبد اللہ کی وساطت سے مخدوم محمد صادق ٹھٹوی تک پہنچا تبھی یہ خطوط مخدوم عبد اللہ کے یاس محقوظ تھے اور این کتاب مرتب کرتے وقت انہیں شامل فرمایا۔

علامہ مخدوم محمد صادق مخصوٰی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نا سمجھ مولویوں کا محمل اعتاد قیاس آرائی پر ہے ، ایکے پاس کتاب وسنت اور کتیب فقہ سے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ کتیب فقہ میں اسکے برخلاف دلیل و صراحت موجود ہے اور یہ مولوی شہر کے امیر وں اور مالداروں کی حمایت حاصل کرتے ہوئے محبد میں جعہ قائم کرتے سے روکے ہوئے ہیں ، اور قال اللہ و قال اللہ و قال الرسول ہے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے 24۔

مخدوم محمد صادق تھٹوی کو میا تجی حاجی بیک کی زبانی اس قضیہ کی تفصیل پیچی اور مخدوم محمد صادق نے نلیا شہر کے رئیس سے ملا قات فرمائی بایں طور کی انہیں بلایا اور معاملہ کی سکل تفتیش فرمائی اور سیجے حالات کا جائزہ لیا۔

<sup>24</sup> مخدوم ، متدره ، خبد الله ، عامع الكلام في منافع الانام ، محتين و تنقيع : وْأكثر نبي نخش خان

چنانچہ خود ایک خط میں رئیس کی زبانی سارا ماجرا لکھتے ہیں کہ رئیس مولویوں کی حمایت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے پیرزادہ صاحب کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے نماز جعہ قائم کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ پھر خود مخدوم صاحب ہی لکھتے ہیں کہ ایک رئیس شہر کے لیے ایک بار نماز جعہ موقوف کرانا مشکل ہے چہ جائیکہ استے سالوں تک کسی مجد میں جعہ قائم کرنے سے روکے رکھے اور خود رئیس کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مولویوں کے کہنے یہ نماز جعہ سے روک کر بدنام نہیں کر سکتے۔ مگر جبکہ پیرزادہ صاحب نماز جعہ کے قیام سے منع فرمار ہے ہیں اور صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام اور خطیب کے یغیر جعہ بالکل ورست نہیں ہے بلکہ واجب المنع ہے اس صورت میں لا چارائی رضا مندی کو مقدم واولی رکھتا ہے۔

ہاں اگر ہمارے پیرزادہ گرامی و قار جعہ کی ٹمازی قیام کا فقویٰ دے دیں اور مولویوں کے بچائے خود اسکے جواز کے قائل ہو جائیں تو میرامنع کر ناجواپے ہی پیریر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے کوئی معٹی نہیں رکھتا۔

مخدوم محمد صادق نے خط میں چر زادہ محمد شفیع اور ان کے ہم نوا مولویوں کو سخت الفاظ میں قرآن و سنت کی مخالفت سے روکا اور اقامت جمعہ اور فریقین کے در میان اصلاح پر توجہ دینے کی بات کہی ہے 25۔

دوسرے خط میں میاں عبد اللہ نے جو عنوان لگایا ہے وہ اس طرح ہے کہ بے خط بھی مذکور پیرزادہ صاحب کے نام مخدوم محمد صادق کی جانب سے کہ لاعلمی، ناسمجی اور دشنی کی بنیاویر صادر کر دہ حکم کو قبول نہیں کیا تھا 26۔

ان خطوط میں نلیا کی کس مجد کا ذکر ہے اسکی صراحت موجود تہیں ہے۔ اور نہ ہی چیرزادہ محمد شفیع کون شے اور نہ ہی اس وقت نلیا شہر کے رکیس کے بارے میں کوئی قابل اعتماد معلومات میسر ہوئی ہے۔ یہ تاریخی بحث ہے جس کے بارے میں پختہ وٹائق و دلائل کے بغیر کچھ کہنا دشوار ہے۔

تلیا ۔ ستھری کی جانب ججرت: آپ نے اپنے مسکن و مولد، آبائی وطن " نلیا" میں وین خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور گویا کہ قرآئی آیت کریمہ ، فَلَوُلَا اللّهُ مِن کُلِّ فِوْ قَلْتِ قِنْهُمْ ظَائِفَةٌ لِیّتَفَقَّهُوّا فِی الدّیافِی وَلِیْنُورُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِلْنَامِ فِوْ قَلْتِ قِنْهُمْ ظَائِفَةٌ لِیّتَفَقَّهُوا فِی الدّیافی وَلِیْنُورُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلْنَامِ وَ ایک جماعت رکھ وہ سے ایک جماعت کے جرگر وہ میں سے ایک جماعت کے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آکر ایکی قوم کو ڈرستائی اس امید پر کہ وہ بچیں) کے مطابق کچھ سے نکل کر اعلی تعلیم حاصل فرمائی اور واپس اپنے وطن اور کو کو این اپنے وطن اور اپنی قوم کو آخرت کا خوف والیا۔ وہیں بچھ اور کی گھو ایسے لوٹ کو لوگوں کو دین حقیق کی وعوت وی اور اپنی قوم کو آخرت کا خوف والیا۔ خصاصل کر ایک کھو ایسے لوٹ کو لوگوں کو دین حقیق کی وعوت وی اور اپنی قوم کو آخرت کا خوف والیا۔ خصاصل کی ایس کی ایک کھو ایس کی کی ایس کو ایسے لیے مالی نقصان کا سبب سمجھتے تھے اور معاشر و میں تید بلی اور دین کے سے وائی کو اپنا و شمن قرار وے اور انہیں اید ایسے لیٹر ول نے قوم کے مصلح اور دین کے سے وائی کو اپنا و شمن قرار وے اور انہیں ایدا و تکلیف ویے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی ۔ اور خدا کے دین کا یہ سے وادائی و شیاخ ایدا و تکلیف دیے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی ۔ اور خدا کے دین کا یہ سے وادائی و شیاخ ایدا و تکلیف دیے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی ۔ اور خدا کے دین کا یہ سے وادائی و شیاخ

ا پنے عزم مصم پر قائم رہااور مر تکلیف کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا رہاویں وسمنوں کے ارادے بھی قوی سے قوی تر ہوتے گئے اور آخر کار دینی و تبلیغی مثن کو کامیاب بنائے کے خاطر میاں عبداللہ نے اپنے آبائی وطن چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تاکہ ویلی کام میں رکاوٹ پیدانہ ہو۔

چنانچہ اپ ایک خط میں مخدوم محمد باقر مخصوٰی کو شہر مخصہ میں خالی مکان کے بارے میں دریافت فرمایا جس کے جواب میں مخدوم باقر نے لکھا کہ آپ نے یہاں (مخصہ) آئے اور خالی مکان کے بارے میں سوال فرمایا ہم ماری یہاں زندگی کس طرح گذر رہی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں لیکن رزق اللہ کی ذات پر ہے اور اہل تقویٰ کے لیے تو وعدہ کریمہ ہے "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الله کی ذات پر ہے اور اہل تقویٰ کے لیے تو وعدہ کریمہ ہے "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الله وَالله وَال

مدر بر جا که نشند هم جا محرم است 29

واضح رہے کہ یہ خط مخدوم محمد ہاشم رحمہ اللہ کی زندگی میں لکھا گیا تھا اور یہاں کچھ میں میاں عبد اللہ کو تکلیقوں اور پریٹانیوں کا سامنا بھی مخدوم محمد ہاشم مخصوٰی کی زندگی میں بی پیش آیا تھا۔ اسی وجہ سے مخدوم محمد ہاشم رحمہ اللہ نے کچھ کے راجا کو مخدوم عبد اللہ کی رعایت کے خاطر خط بھی لکھا تھا اور سندھ کا حاکم میاں غلام شاہ کلوڑو جو مخدوم صاحب کا معتقد و مرید تھا اس نے بھی کچھ (ملک) کے راجا کو خط میں لکھا کہ "مخدوم عید اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت ہر اعتبار سے معزز ہوں" 30

پھر آپ اپنے وطن ہی میں وعوت وین کو اپنا فریضہ سیجھتے ہوئے موجودہ سندھ کی جانب ججرت نہ کی اور ابراسا کے ستھری گاؤں کا رخ فرمایا۔ جناب محمد صدیق میمن نے کتاب "قمر السیر" کی وجہ تصنیف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " مخدوم صاحب جب اعزہ و اقربا کی وشتی اور تکلیف سے پریشان ہوئے اور اکنے دل پر رخج و غم طاری ہوا تو آپ نے اس کتاب کو تالیف فرمایا"۔ 31

اور مخدوم صاحب کی مناجات محبوب سبحانی جس میں آپ نے غوث اعظم رضی الله عنه کی بارگاہ میں اپنے حالات کو بیان کرتے ہوئے روحانی مدد طلب کی ہے ان اشعار سے بھی آپ کے دلی رنج و غم کا اظہار ہوتا ہے۔

وی و سابی خدمات: مخدوم عبد الله جہاں ایک عظیم عالم اور باعمل صوفی تھے وہیں ایک مخرد ، وانا ، سمجھدار سابی فرو بھی تھے ۔آپ نے مسلم قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کروی ، ورس و تدریس کے ذریعے علوم و معارف کو فروغ دیا ، دعوت و تبلیغ کے ذریعے عوام میں منتشر خرافات و بدعات کو دُور کیا اور ایک صاف و شفاف معاشرہ بنانے کی کوشش کی ، اس

<sup>30</sup> نفس المرجع ص 18

<sup>31</sup> ميمن ، خان بيادر ، محمد صديق ، سندھ بى ادبى تاريخ ، حصد اول مى 6 انستيوت آك سندھنالاجى يونيور ئى

وتت اعراس و میلوں میں رائج خرافات کے خلاف آواز بلند کی ۔ آپ نے سند هي زبان مين کتابين لکھيں تاکه معاشره كا عام آدى پڑھ كر علوم و معارف ے يہرہ ور موسك اور ويل تعليم عروج يائے۔ تشكان علوم و فنون كے ليے ورسگاہ قائم فرمائی جس سے طلبہ کو سندھ کے سفر کی صعوبات و مشاکل ند اُٹھانی پڑیں ۔ آپ عد درجہ مختاط بھی تھے اور حکمت و دانائی سے کام لیتے تھے ورنہ جس مخص نے عظیم ادارہ قائم کیا اور جس کے علم و فضل کے کچھ و سندھ ، کا ٹھیاواڑ کے علاء معترف ہوں ، کیا ممکن ہے کہ اس شخص کے پیرو کار و مريدين اين علاقے ميں نه مول ؟ وجدان و قياس به كبتا ب كر آپ ك مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا اور کھے کے ہر علاقہ میں آپ کے جائے والے موجود تھے اس کے بادجود آپ نے وشمنول اور ایدا دیے والول کے ساتھ جنگ و حدال نه فرمائی بلکه خاموش ایخ گھرو وطن کو چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ تشریف لے جانا پیند فرمایا۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی وہیں ایک سمجھدارو عاقل فرد کا ساجی فریضہ بھی ہے کہ آپ خود تکلیف و پریشانی سے وو حیار ہو للكن ساج مين تقرقه بازى اور انتشار بيدانه مون دے۔

آپ کی تصافیف عوام الناس کے لیے زیادہ مفید اور دین سے قریب کرنے والی تھیں۔ آج بھی کچھ و سندھ میں سندھی جانے والے افراد آپ کی کتابوں سے دینی معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔

ڈاکٹر بنی بخش خان بلوچ آپ کی عابی خدمات کے تعلق سے لکھتے میں: "معاشرے کی اصلاح کے لیے تمتایس لکھیں چنانچہ کتاب "و تصبحت نامد" اور کتاب" منابیہ الغافلین " منظوم کی 32 ۔

<sup>32</sup> حدوم، مبدره، عبدالله، جامع الكلام في منافع الانام، تختيق وتنقيع: ذا كر أي نخش خان بلوية

91191

آپ کے دو صاحبزادوں کا تذکرہ خطوط و مراسلات میں ملتا ہے جن کے سلام آپ سندھ کے علماء کو بھیجا کرتے تھے اور وہاں سے بھی ایکے نام وعاؤں اور سلاموں کے تحفے آیا کرتے تھے۔ جن کے نام مخدوم عبد الرحمان اور مخدوم عبد اللطف بیں 33 دونوں صاحبزادے بھی عالم دین اور اپنے والد مکرم کے علمی وارث والین تھے مخدوم عبد الرحمان نے "نتیب الفوالد" نامی مکرم کے علمی وارث والین تھے مخدوم عبد الرحمان نے "نتیب الفوالد" نامی کتاب بھی تھنیف فرمائی ہے۔ اور راقم کے پاس ایک کتاب بنام "ما ینبغی للحائل من معدود المسائل " سندھی مخدوم عبد الرحمان کی تھنیف موجود ہے۔

آپ کی اولاد کچھ میں سھری میں مقیم ہے اور لعض اولاد پاکستان کے شہر کراچی میں بھی موجود ہیں۔

پاکتان میں موجود آپ کی اولاد کے تعلق سے فانائی صاحب نے لکھا ہے کد '' آپ کی اولاد میں کچھ تو ستھری میں ہی مقیم ہیں اور بقیہ کراچی میں فقد میم محلے موک لین میں مقیم ہیں جن میں میاں عبد الخالق اور میاں عبد الفکور سے دو ہیں 34۔
الفکور سے دو ہیں 34۔
اقوال علما و مفکرین

مخدوم عبد الله اپنے زمانہ کے علماء و مفکرین میں کائی مقبول و محترم شخص اور آپ کے علم و فضل کے سبھی محترف شخص اور مخدوم عبد الله کو ہند و سندہ کے علاء کے خطوط موصول ہوا کرتے تھے جن میں بڑی عزت واحرام کے ساتھ خطاب ہوتا تھا۔ ہم مندرجہ ذیل سطور میں چند شمونے پیش کرتے بین تاکہ مخدوم عید اللہ کی شان و رُتبہ کو جانے میں معاون و مددگار ہو۔

یں میں اللہ فی ایشم بن عبد الغفور مفسوی رحمہ اللہ فی ایت ایک خط میں میاں عبد اللہ کو یوں لکھا ہے:

" نور چتم راحت جال ميال عبر الله" 35

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں:" فضائل و فواضل بناہ ، کمالات و جلائل دستگاہ ، محجی بلا اشتہاہ سیاں عبد اللہ سلمہ اللہ تعالی " 36

ایک اور خط میں مندجہ بالا اوصاف کے ساتھ " حقائق و معارف کا ماتھ " حقائق و معارف کا ماتھ " حقائق و معارف کا ماتھ

(2) حطرت مخدوم ضياء الدين محموى رحمه الله في آپ كو ان الفاظ كم ساتھ خطاب قرمايا: " بجانب فضائل مآب ، فواصل و افاصل اكتباب ، مظهر عرفان ، مصدر كمالات و ايقان ، فيض بخش مقبال ، منشائ لطف و احبان ، زيدة القضاء الكرام ، نخبة العلماء العظام ميان عبد الله صاحب جيو سلمه الله تعالى "38"

<sup>35</sup> مخدوم، مندره، عبدالله، جائع الكلام في منافع الانام، محقيق وتنقيع: دَاكثر ني نخش غان بلويَّة مقدمه، ص3، سندهي اد في بوردُ

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں: " فضائل و فواضل پناہ ، محبّ الفقراء و العلماء ، قرحت افترائے دل دوستاں میاں عید اللہ صاحب جیو سلّہ ربّہ"

(3) جامع معقولات و منقولات مخدوم محمد صادق مخفوی رحمة الله عليه : استاذ و شاگرد کے درمیان خطوط کا سلسله کافی طویل رہا یہاں تک که مخدوم محمد صادق جب کچھ آئے اور بندر لکھیت کے پاس آپ کو سخت بیاری لاحق ہوئی اس وقت آپ نے میاں عبد الله کو زوردار خط لکھا کہ خط ملتے ہی آپ ملاقات کے لیے آ جا کیس مبادا زندگی ساتھ نہ وے اور القاق سے قاصد آپ ملاقات کے لیے آ جا کیس مبادا زندگی ساتھ نہ وے اور القاق سے قاصد جب خط لیکر سخری پہنچاس وقت آپ بھوج احباب کے پاس گئے ہوئے شے جب خط لیکر سخری پہنچاس وقت آپ بھوج احباب کے پاس گئے ہوئے شے جب خط ایک سخری موج کیا گئے ہوئے شے جن تھے قاصد بھوج پہنچ گیا لیکن جب تک مخدوم عبد الله "بندر لکھیت پہنچے"

جس وقت مخدوم محمد صادق صاحب "كاشياواز" كے سفر كے ليے روانہ ہو رہے تنے اور يكھ پنجے تو ميال عبد اللہ ہے ملاقات كے ليے سخرى جائے كا ادادہ فرمايا ليكن محمى ئے اطلاع دى كہ ميال عبد اللہ ان ونوں باہر كبيں سفر بر گئے ہوئے ہيں تو پھر ادادہ منقطع كر ديا۔ پھر اطلاع ملى كہ ميال عبد اللہ اپنے دُورے سے لوٹ آئے ہيں اور "ستھرى" ميں موجود ہيں لبذا عبد اللہ اپنے دُورے سے لوٹ آئے ہيں اور "ستھرى" ميں موجود ہيں لبذا مخدوم محمد صادق كو شاراتك آئے وہاں ميا تجى يونس صاحب سے معلوم ہوا كہ ميال عبد اللہ ابھى تك واپن نہيں آئے لبذا جو كتابيں سفر ميں وزن تحيس وہ ميال عبد اللہ ابھى تك واپن نہيں آئے لبذا جو كتابيں سفر ميں وزن تحيس وہ

<sup>39</sup> نفس المرجع ص 82 40 نفس المرجع ص 82

انکے حوالے کرتے ہوئے میاں عبد اللہ کے نام خط لکھا <sup>41</sup>۔ اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ میاں عبد اللہ کا مرجب ان علماء و شیوخ کی نظر میں کتنا بلند و عظیم تھا۔

ایک خط میں میاں عبد اللہ کو بوں خطاب کیا: '' حضرت ذات گرامی صفات ، فضائل پناہ ، فواضل و جلائل دستگاہ ، جامع کمالات صوری و معنوی ، حاوی محاسن ظاہری و باطنی میاں عبد اللہ جیو''<sup>42</sup>

ایک ووسرے خط میں لکھتے ہیں: " ذات منبع الحسنات ، مجمع البركات، مستجع الخیرات ، مصدر الفیوضات ، مظمر الكمالات ، نخبة العلماء العالمین و اسوة الفقهاء الصالحین صاحبی ام مشفقی ام عطوفی میاں عبد الله حیو سلمہ الله تعالی و ابقاہ و اعانہ و تولاہ و من نوائب الدھر صانہ و حماہ "43°

مخدوم محمد صادق نے ایک خط جو کہ سید عبد اللہ بن سید علی کولکھا تھا۔ اس میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ '' معدن الفضائل البھیۃ و منبع الفواضل الصوریۃ و المعنویۃ ، زبرۃ البتورعین ، اسوۃ العلماء العالمین مولانا الشیخ عبد اللہ السندی الحنقی سلمہ اللہ تعالی و ابقاہ و اعانہ و تولاہ۔ هو رجل لا یوجد مثلہ فی بلاد کم فی کونہ مجمعا للعلم و التقی ''44۔

اس خط میں لکھا کہ آپ کے علاقہ میں میاں عبد اللہ جیما مرد کامل تہیں ہے آپ کے علم و تقوی پر اجماع قائم ہو چکا ہے۔

<sup>41</sup> نفس المرجع ص 111

<sup>42</sup> تفس المرجع ص 103

<sup>43</sup> نفس المرجع ص 104

(4) مرشد طریقه نقشندید مولانا العارف بالله حضرت مخدوم محمد زمان لواری قدس الله سره و نور مرقده نے آپ کو خط میں ان القابات و خطابات سے نوازا: " صلاحیت نشان ، نقابیت عنوان ، فضائل پناه ، جلائل وستگاه میال عبد الله "45

(5) مخدوم محمد ہاشم رحمة الله عليه كے قرزئد ارجمند مخدوم عبد الرحمان نے اپنے خط كے سرنامه ميں انكا نام بڑے اوب و احرّام سے ذكر كيا ہے: " جناب الاخ فى الله الذي بحر فاخر در ذاخر ، مقدى العلماء ، محمدي الفقرا، مرجح الانام ، مادى الخاص و العام سيدنا و مولانا و صنونا الشيخ عبد الله بن المرحوم محمد " 46

(6) مخدوم محمد باشم رحمة الله عليه كے دوسرے فرزند مخدوم عبد الله عليه كے دوسرے فرزند مخدوم عبد الله في جلالت علم و عمل كا اعتراف ان لفظوں ميں كيا ہے: " فضائل و فواضل بناہ ، كمالات و جلائل دستگاہ ، مجموعه مكارم و محاس اضلاق مياں عبد الله صاحب جيو سلّم الله تعالى "<sup>47</sup>

ایک دوسرے خط میں جو کہ سید عبد اللہ بن علی کو لکھا اس میں حضرت میاں عبد اللہ کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا

" مجمع الفضائل و الكهالات، معدن المراقى و المقامات، الأخ في الله الصديق لله الشيخ عبد الله سلمه الله و أبقاه من كمل

<sup>45</sup> نفس المرجع ص 151

<sup>46</sup> نفس المرقع ص 37

<sup>47</sup> نفس المرجع ص 139

أصدقاء هذا الداعى و أفضل أحباء هذا المحب الصافى و هو صوفى ذو التقوى و له يد طوليٰ في الخير و التقيٰء 48 .

اس خط میں مخدوم عید اللطیف بن محمد ہاشم رحمهما اللہ نے میال عید الله کو اپنا عزیر دوست ، محب صادق اور صوفی باصفا اور متقی ویر بیز کار کہد کر متعارف کروایا۔

(7) مخدوم ابراہیم بن عید الطیف بن محد ہاشم ( مرقد: سلایا مائڈی، کچھ) نے میاں عبد اللہ کو کافی عرت واحترام سے خطاب فرمایا ہے نیز جب مائڈوی بندر پر آخری وقت میں تنے اس وقت بھی میاں عبد اللہ کے صاحبزادے مخدوم عبد الرحل آپ کے ساتھ تنے جیسا کہ عبد الرسول قادری صاحب نے رقم فرمایا ہے 49۔

آپ نے ایک خط میں میاں عبد اللہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا

'' الفاضل الکریم و الحبر الجسیم ، ذی المناقب المرضیة ،
جامع الکیالات و الفضائل ، مستجمع الحسنات و الجائل ، حاوی
المزایا و الفواضل ، المجبول علی حمیدة الشیائل ، الصدیق فی الله و
الأخ لله الشیخ عبد الله عافاه الله و أبقاه '' 50

<sup>48</sup> نفس المرجع ص 41

<sup>49</sup> قادري ، وَاكثر ، عبدالرسول ، مخدوم محمد هاشم مخشوى : سوائح هيات، على خدمتول . بابد 13 ص 10 .

<sup>50</sup> مخدوم ، مندره ، عبد الله ، جامع الكلام في منافع الانام ، تحقيق وسنقيع : واكثر نبي تخش خاك بلوج، ص 43، سند هي اول يورد

" (8) ڈاکٹر غلام نی بخش خان بلوچ نے میاں عبد اللہ کی کتاب " جامع الکام فی منافع الانام" پر مقدمہ رقم فرمایا ہے اور کتاب کو زیور طبع سے آراستہ فرماکر ایک عظیم تاریخی کام انجام دیا۔

میان عبد اللہ کے متعلق لکھتے ہیں : " ۱۲ صدی ہجری میں مھر کی درسگاہوں میں کچھ ( ملک) سے ایک ذہین طالب علم عبد اللہ بن محمد نامی فارغ ہوئے۔ وہ بعد میں اینے وقت کے بڑے عالم ثابت ہوئے 51\_

تقنيفات و تاليفات : مخدوم عبد الله مندره كثير التصانيف مؤتف تھے آپ نے مختلف اسلامی علوم و فنون میں عربی فارسی ، سند سی زبانوں میں التامين تصنيف فرمائين جبك آب كى اكثر المتامين سندهى زبان مين مين المر وبیشتر دستیاب محتامین ای زبان میں ہیں۔ عربی و فاری میں آپ کی تصانیف كياب بيں - جم في بسيار تلاش كے بعد اس رسالے كو يايا جو آپ كے باتھوں میں ہے اور امکان کیر ہے کہ آپ کی دیگر تصانیف بھی عربی و فارسی زبان میں ہوں لیکن زمانہ کے تقلبات کے سب ہم تک ند کینچی ہوں یا ہم ابھی تک ان کتابوں کے و تیرے تک نہ بھی سے ہوں۔ کیونکہ مارہوی صدی ا جرى ميں سندھ كى علمى زبان فارى و عربى تھى جيباكد آپ كے معاصرين كى سوائح و تاليفات سے معلوم ہوتا ہے البدا مياں عبد الله جيسا جير عالم و فقيه تقنيفات و تاليفات كا ايك و خره جهور جائے اور اين زمانے كى علمي زبان میں ایک بھی کتاب نہ ہو الیا بعید معلوم ہوتا ہے۔ رچارڈ بارٹن نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کی جملہ تصانف سندھی میں ہیں۔ عربی و فاری میں کوئی کتاب نہیں لکھی 25۔

بارٹن جیسے سیان سے میاں عبد اللہ کی وفات کے فقط تیرہ سال بعد بی آپ کی عربی و فاری تصافیف مستور رہیں تو آج دو سو سال گذر جانے کے بعد ان متابوں کا ناور و نایاب ہونا کوئی تجب کی بات نہیں لیکن بارٹن کا بالکلیہ عربی و فاری مصنفات کا اٹکار کرنا انگی تحقیق و معلومات کے اعتبار سے درست ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمیں کسی بھی صورت میں درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آپ کی وو عربی و فاری کتابیں اس رسالے سے ورست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آپ کی وو عربی و فاری کتابیں اس رسالے سے قبل ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔

(1) جامع الكلام في منافع الانام : جو دُاكثر بني بخش خان بلوچ كے مقدمہ كے ساتھ سندھى ادني بورد سے شائع ہو سچكى ہے

(2) مواهب العلام فی فضائل سید الانام: جس پر پنجاب یونیورٹی پاکتان سے پی۔انگے۔ڈی۔ ہو چکی ہے جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں لکھا ہے۔ اور اس کتاب پر جعیت اشاعت الجسنت (پاکتان) نے نئے سرے سے تحقیق و تخریج کا کام کروایا ہے جو عقریب شائع ہوگا۔

آپ کی تصانیف کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ آپ کی متابوں کا حاصل مطالعہ یا تھرہ کبھی محمی موقعہ پر جمع کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالی۔ (1) کتر العبرت: سندھی ، مطبوعہ ، دو جصے میں ہے بمبئی اور کراچی سے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ مخدوم عبد اللہ کی پہلی تھنیف ہے جس سے آپ سن 1175 ھ میں فارغ ہوئے۔

(2) خزانة اللبرار: سندهی ، غیر مطبوعه ، یه کتاب نماز و زکوة کے مسائل کے متعلق فقہ خفی کے مطابق لکھی گئی ہے اور اس کے دو مخطوطات کی جانب خانائی صاحب نے نشاندہی فرمائی ہے 53 ۔ اس کتاب کی تصنیف سے من 1179ھ میں فراعت یائی۔

(3) تور الابصار: سند هي ، مطبوعه ، يه نحتاب بهمي فقه حقى ميں ،ى اور سابق الد كر نحتاب كى شرح و تو ضح ميں لكھى گئى ہے \_اور دو بار شائع ہو چكى ہے

(4) بدر النير: سندهى ، مطبوع ، اس كتاب ميس معتف في حضور صلى الله عليه وسلم ك كمالات و شاكل بيان فرمائ بين اور الح بعد احوال قيامت بيان فرمائ بين اور الح بعد احوال قيامت بيان فرمائ بين اور الحير مين امام اعظم ابو حنيف ك مناقب و حالات رقم فرمائ بين - اس كتاب كا مطبوعه و مخطوط شي راقم الحروف ك ياس موجود ب-

(5) قمر المنیر : سندھی ، مطبوع ، یہ کتاب آپ نے اس وقت تصنیف فرمائی جب آپ کے قرعبی رشتہ داروں نے آپ کو ستایا اور ایذا پیونچائی اور آپ رنجیدہ و شمگین ہو گئے ۔یہ کتاب سن 1291ھ میں شائع ہوئی تھی۔ (6) ملے جی فتح: سندھی، مطبوع، یہ رسالہ حضور الٹی آیا کی سیرت کے ایک خوبصورت موڑ و موقد " فتح کد" کے متعلق سندھی زبان میں تالیف فرمایا ہے جے علامہ محد صدیق مین صاحب نے بعد میں تسہیل کے ساتھ شائع فرمایا ہے <sup>54</sup>۔

(7) نگ ناموں: سندھی ، مطبوع ، یہ ایک مختفر جامع و ماتع رسالہ ہے۔ مطبع کرئی جمبی ہے سن 1336ھ میں شائع ہوا تھا۔ آپ نے اس بحاب میں متقرق مسائل فقہیہ کے متعلق شخصی فرمائی ہے۔ اس رسالہ میں محرمات شرعیہ کہ جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتا کے متعلق بہت ہی عمدہ شخصی فرمائی ہے محرمات شرعیہ کے تعداد ۸۱ تک پہنچائی ہے 55۔

(8) تغییر احس القصص: سندهی ، مخطوط ، اس کتاب میں سورہ یوسف کی تغییر آسان و عام فہم الفاظ میں کی گئی ہے۔ خانائی صاحب نے اسکے مخطوط کی جانب تشاندہی فرمائی ہے جو تقریبا ۹۰ صفحات پر مشتل ہے 56۔

(9) صفت بہشت: سندهی ، مخطوط ، اس کتاب میں جنت کے

رو) ملت مبال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس محتاب کا ذکر خانائی صاحب سے قبل کسی تذکرہ نگار نے نہیں کیا <sup>57</sup>۔

(10) خزاتہ اعظم : سندھی ، مخطوط ، بید مختاب تصوف میں ہے اور مصنف کی دریافت شدہ مختابوں میں سب سے زیادہ شخیم و کبیر ہے ۔ خانائی

<sup>54</sup> مهران، سيرت نمبر 4/3 سنه 1980ء ص 248۔ 55 خانائی، ترکش، حامد علی، مقالات خانائی، ص 10 56 نفس المرجع

صاحب نے اس محتاب کے مخطوط کے متعلق نشاندہی فرمائی ہے 58 اور جلد اول کا محظوط کچھ کے ذاتی کتبحانوں سے ملا ہے جو راقم السطور کے پاس موجود ہے اور بید جلد جناب عبد المجید میمن کی تحقیق کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ بھی ہو چکی ہے۔

(11) جامع الكلام فى منافع الانام: عربى و فارى، مطبوع، يه كتاب ميال عبد الله فى منافع الانام: عربى و فارى، مطبوع، يه كتاب ميال عبد الله فى خطوط توليى و مراسله تكارى مين ب اور اس كے يہلے وو ابواب ميں علما و فضلا كے مكاتيب و مراسله تكارى مين به اور اس كے يہلے وو ابواب ميں علما و فضلا كے مكاتيب و مراسلات كو جمع فرما يا ب اور اس وو ابواب كو نبى بخش خان منظر عام ير لا يكي بيں۔

(12) مصاح الظلام فی ائمہ سید الانام : سندھی ، تاریخ کے باب میں ہے۔

(13) الذكرة الطالبين : سندهى ، مطبوع ، تصوف ميں ہے امام غزالى كى كتاب " أَنَّهَا الولد" كے مثابہ ہے ( اس كتاب كا ذكر ہم سے قبل كسى الذكرہ نگار نے نہيں كيا اور اس كا مخطوط نسخہ بھى راتم كے پاس موجود ہے اور نصف كے قريب اردو ترجمہ كے مرحلہ سے گذر چكى ہے قاركين سے الحيل كى توفيق كے ليے دعاكى گذارش ہے)

(14) فقص الانبياء: سندهى ، حضرات انبيا كرام عليهم الصلوة و السلام كے ذكر ميں ہے۔

(15) مواہب العلام فی فضائل سید الانام: عربی، اس محتاب کا ہم نے گذشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے کہ میہ محتاب سیرت نبویہ میں میاں عبد اللہ کی تالیف ہے۔

(16) تنویر العینین فی تحقیق النظمیتین : عربی و فاری ، جس کا اردو ترجمه آپ کے ہاتھوں میں ہے ۔ ( اس کتاب کا بھی ہم سے قبل محسی تذکرہ نگار نے ذکر نہیں کیا) ۔

و فات

آخر کار اس عظیم مصنّف کو بھی وائی اجل کو لیک کہنا پڑا اور ایے چھے علمی و وین کُنب کا ذخیرہ ثواب جارہے کے طور پر چھوڑ گئے۔ آپ کی تاخ وفات کا بھی وہی حال ہے جو آپ کی دیگر سوائے کا ہے۔

ہاں رچارڈ بارش نے اشارہ کیا ہے جس سے تذکرہ نگاروں نے سن وفات کا استخراج فرمایا کر سن وفات 1236ھ مطابق 1821ء متعین فرمائی ہے <sup>59</sup>۔ آپ کی وفات ایخ آخری مسکن "ستھری "مخصیل ارشاسا ضلع کچھ میں ہوئی اور آپ کو وہیں کے قبرستان میں وفن کیا گیا ہے۔ائل خانہ عرس و گنید کی تعمیر کی مخالفت کرتے ہیں جسکی وجہ سے آپ کا مزار عوام الناس میں ثریادہ مشہور نہ ہو سکا ۔

<sup>99</sup> قادرى، ۋاكٹر، غلام رسول، مخدوم محمد هاشم شخصوى: سوائح حیات ، علمی خدمتوں باب 4 ص 4

الوث ؛ سندھی کتابوں کے حوالے سندھی ادبی بورڈ کی آفیشل ویب سائٹ پر موجود آن لائن کتابوں کے ہیں جس کی وجہ سے مطبوعہ کتابوں کے صفات ورج نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ویب سائٹ پر درج صفحات کو ہی درج کرویا گیاہے۔

ترجمه كتاب تنوير العينين في تحقيق الخطبتين تعنيف: مخدوم ميال عبد الله بن محمد مندره نليا والے رحمة الله عليه سن وفات: ٢٣٦١ه مطابق ١٨٢١ء تمام تعریفیں اس رب ذوالحلال کے لیے جو اس وقت تھاجب نہ مکال تھانہ مکیں ، وہ ذات اب بھی ویے ہی ہے جیسے مکال سے پہلے تھی ، اسی ذات باری صفات نے مکان کو وجود پخشا، اسکی ذات میں کوئی تعیر و تبدّل نہ ہوا۔

اور درود و سلام بن آخر الزمال النطاقية اور آپ كى آل و اصحاب اور آپ كى آل و اصحاب اور آپ كى يروكار و متبعين الل يقيس پر ہول۔

: 12/6

بندہ ضعیف و مسکین عبد اللہ بن محد کہتا ہے (اللہ تعالی ان کے گناہوں کی بخشش اور ایکے عیوب پر بروہ پوشی قرمائے بے شک وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے) کہ بید مختصر رسالہ روز جعہ کے خطبہ کے مسائل اور خطبہ کو صحیح - کتاب و سنت کے مطابق - پڑھنے کے طریقہ کے بیان میں ہے ۔ اور اس مختصر رسالہ کا نام "تنویر العینین فی تحقیق الحنطبتین "تجویز کرتا ہوں ۔ اللہ ہی توفیق دیے والا و مدو کا طابگار ہوں۔

فصل:
• خطبه کی لغوی معنی
• خطبه کی اصطلاحی معنی

فصل: خطبه کی معنی کا بیان جان لو که علامه عبد الحق محدِّث دبلوی<sup>60</sup> علیه الرحمة و الرضوان نے "اشعة اللعات شرح مشکوة" <sup>61</sup>میں تحریر فرمایا ہے که

60 آپ کا نام خاتمۃ المحققین محدِث و فقیہ عبد الحق بن سیف الدین بن سیف اللہ بخاری دہلوی 
جد حذِث وہلوی ہے مقبور ہیں ، حنی مذہب کے تاقع تنے اور مذہب حتی کی تائید میں 
میں ہیں جبی کلیس (فتح الرحن فی اثباتِ مذہب النعمان) آپ کی مذہب حتی کی تائید میں 
میں ہی کلیس (فتح الرحن فی اثباتِ مذہب النعمان) آپ کی مذہب حتی کی تائید میں 
میں ہوئی ، کافی کتابیں 
میں ہوئی ، کافی کتابیں 
تقیف فرمائی جن میں " اشعۃ اللعات شرح مشکوۃ"،" شرح سفر السعادة"، "اخبار الاخیار 
" "مدارج النبوۃ" وغیرہ مشہور ہیں۔ " اوسال کی عمر یا کرستہ ۱۵۰اہ وہ الی میں وفات پائی۔ 
آپ کی مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مکل سواخ حیات کے لیے و کھیں : حیات و علمی 
غدمات شخ عبد الحق محدث وہلوی ، ڈاکٹر علیم اشرف خان۔

اس شرح كا نام اشعة اللمعات شرح مشكوة المصافح ب، مطبوع باورار دوميس مترجم بحى ب الشخ عبد الحق محدث و بلوى عليه الرحمه في حرشن شريقين ب والبحائج بحد بعض معديث ميس غدمت كے علور براس وقت علم عدیث كی مشہور كتاب مشكوة المصافح كی شرح لکسی جنائچہ فارسى كے علاوہ آپ نے عربی ميس مجى اس كتاب كی شرح لکسی ب جس كا نام " لمعات الشقیح فی شرح مشكوة المصافح" ہے۔

## فصل

خطبہ کے فرائض ، سنتیں اور اے پڑھنے کے طریقہ کا بیان جو جائز و نا جائز کا

q ...

علامہ زین الدین ابن خیم <sup>64</sup>ئے تحریر فرمایا ہے کہ۔ خطبہ فرض و سنت پر مشتمل ہے۔ خطبہ میں دو باتیں فرض ہیں (1)وفت اور (۲)اللہ کاذکر کرنا۔

اور يندره بانتي سنت بين:

پہلی: طبارت (جنبی اور بے وضو کا خطبہ پڑھنا مکروہ ہے)۔۔ امام ابو پوسف <sup>65</sup>رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنبی اور بے وضو کا خطبہ پڑھنا ناجائز ہے

<sup>64</sup> ابن تجیم ، آپ کا نام زین بن ابراہیم بن محد بن محد بن محد بن محد ب سنہ ۹۲۹ ہے میں ولادت ہوئی ، آپ کی وفات سنہ ۵۹ ہے میں ولادت ہوئی ، آپ کی وفات سنہ ۵۹ ہے مین ہوئی ، آپ کی مصنفات میں "البحر الرائق شرح کز الد قائق" ، "شرح المنار" ، "الاشاہ و الزظائر " کے علاوہ چھوٹے بڑے چالیس سے زائدے رسائل ہیں ۔ مزید تفاصیل کے لیے ویکھیں ؛ علاوہ چھوٹے بڑے چالیس سے زائدے رسائل ہیں ۔ مزید تفاصیل کے لیے ویکھیں ؛ الطبقات السنیة فی تراجم الحنظیہ جام : ۲۸۹ ، مجم المولفین جسم ص : ۱۹۲ ، کشف الظنون جسم من : ۱۹۲ ، کشف الظنون جسم من : ۱۹۲ ، کشف الظنون جسم من : ۱۵۱۲ ، کشف الظنون جسم من : ۱۵۱۲ ، کشف الظنون جسم من : ۱۵۱۲ ، کشف المولفین جسم من المولفین جسم ال

<sup>55</sup> ابولوسف: یعقوب بن ایراتیم بن حبیب بن سعد، قاضی، امام، حافظ، مجتبد، آپ کے سن والدت کے متعلق وہ قول جیں اور دونوں میں کائی تفاوت ہے اول قول سنہ ۹۳ ھاور دوم مسلامہ کائی تفاوت ہے اول قول سنہ ۹۳ ھاور دوم مسلامہ کائی تفاوت ہے اور آپ کی وفات سنہ مسلامہ کائی مسلومہ کائی صاحب نے قول اول کو رائح قرار دیا ہے اور آپ کی وفات سنہ ۱۸۲ ھیں ہوئی، آپ کی کافی تصنیفات ہیں جن کاذکر سابقین کی کتب میں ملتا ہے لیکن اکثر کتب اب نامید ہیں "کتاب الخراج"، "محتاب الآگار"، ا" مختلف این ابی لیکی والی حنیفہ"، کتب اب نامید ہیں "کتاب الخراج"، "مختاب الآگار"، استخداف این ابی لیکی والی حنیفہ"، مشہور ہیں ۔ مزید تفاصیل کے لیے ملاحظہ ہو: حسن التقاضی

ووسرى: قيام-

تيرى: قوم كى جانب متوجه بونا۔

چوتھی: جے اسام ابو یوسف رحمہ اللہ نے الجوامع 66 میں بیان قرمایا ہے کہ خطبہ سے پہلے دل میں اعوذ باللہ بڑھے۔

پانچویں: خطیہ او گوں کی جماعت سے اور اگر نہ سین او کافی ہے۔

چھٹی : جے امام حس 67 رضی اللہ عند تے امام اعظم ابو صنیف رضی اللہ

تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ خطیب مخضر خطبہ پڑھے۔

اور مختصر خطبہ وس باتوں پر مشمل ہوتا ہے۔

اول: الله تعالى كى حديث شروع كرنا-

ووم: الله تعالى كى شان كے مطابق ثناء بيان كرنا

سوم: دوتوں شهاد عمل ( يعني أَشْبَهَدُ أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْبَهَدُ أَنَّ لَا اللهَ اللهُ وَ أَشْبَهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ) كهنا-

چبارم: بنی صلی الله علیه وسلم پر درود وسلام بهیجنا-پنجم: وعظ و نفیحت کرنا

66 امام ابو يوسف نے كتاب الجوامع جاليس قسول ميں كلحى ہے، جس ميں فقياء كے اختلاف اور رائے عار كو بيان فرمايا ہے، اب ناياب ہے اعلام زر كلى: 193/8)

67 الوعلى ، حسن بن زياد لولوى تحقى حقى سنه 205 ه مين وفات پائى آپ كى كتب عين ان كتابول كا ذكر ملتا ب "إدب القاضى" "الأمالى فى الفروع" "كتاب الخراج" "كتاب المضال" "متاب الفرائض" "متاب المجرد مائي صنية رواية" "مكتاب النقتات" "محتاب الوصايا المأخوذية الملقب بالمأمونية فى الفتاوى" " معانى الأيمان" (حدية العارفين

' ہفتم : وو توں خطیوں کے در میان بیٹھنا اور صحیح سے کے دونوں خطیوں کے در میان جلسہ نہ کرناغیر منتخس ہے۔

محتم: ووسرے خطبے میں حمد و ثنااور حضور پر در ودشریف کا اعادہ کرنا۔ منم: ووسرے خطبے میں موسن مر دول اور عور تول کے لیے وعا کی زیادتی کرنا۔

وہم: خطبے كاطوال مفصل ميں ہے كسى سورت كى مقدار ميں ہونااوراس سے زيادہ لمبا كرنامكروہ ہے۔ اس ليے كه نبى كريم التي الله في فرمايا ہے" من فقه الرجل طول الصلاة و قصر الخطبة "70 تمازكا دراز ہونا اور خطبه كا مختصر ہوناآدى كے علم وقعم كى علامت ہے۔ جيساكہ شرح وافى 71 ميں ہے۔

<sup>68:</sup> القرآن الكريم: 90/59

<sup>69:</sup> القرآن الكريم: 43 77

<sup>70 (</sup>الاوسطالا بن منذر 417/5 مديث رقم: 1751) اور صديث كے الفاظ يہ ييں - حدثنا يزيد بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن بكار ، قال : ثنا سعد بن بشير ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عهار بن ياسر ، قال : سمعت رسول الله صلى

## انتى كلام البحر 22 (البحر الراكق كي عيارت ختم يوكى)\_

فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة، وإن من البيان محرًّا ١٠- (المندرك على الصحيحين: ج3/ص444 ح5683)

الکافی شرح الواتی ، "کنز الد تا آت" کے مصنف حافظ الدین ابو البر کات عبد اللہ بن اجر بن احمد بن محدود نسنی حنی کی ہے مشن "الوافی" بھی انہیں کی تصنیف ہے (بدیة العار فین 241/1)

"وافی فی الفروع" ، بہت مقبول کتاب ہے ، اس کتاب کی تالیف کے بارے میں خود مصنیف نے لکھا ہے کہ فارخ وقت میں میرے دل میں خیال گذرہ اتھا کہ میں ایک کتاب لکھوں نے لکھا ہے کہ فارخ وقت میں میرے دل میں خیال گذرہ اتھا کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں "جامع صغیر" و" کیر" ، "زیادات" اور" مختمر" و "لظم الاخلاقیات" کے مسائل کو جامل ہو تو میں نے لکھا مسائل کو جامل ہو تو میں نے لکھا اور جلد ہی مکل کو لیااور اسکانام" الوافی " رکھا اگر مجھے اس کی شرح لکھنے کو تو فی نصیب ہوئی اور جلد ہی مکل کو لیااور اسکانام" الوافی المرح فرمائی اور "کافی" نام رکھا۔

القائی فے "غایة الیمان" علی تحریر فرمایا ہے کہ جب اسوں نے" جائیہ" کی شرح لکھنے کا ارادہ فرمایا ہے بات تاج الشریع (ان کے زمانہ کے اکارین میں سے بنے) کو معلوم ہوئی اس وقت اسوں نے فرمایا: ان کی شان کے لاگق نمیں ہے۔ تو اپنی نیت سے رجوع کر ایم اور "مہایہ" جبسی کتاب لکھنا شروع کر دیا جبسی "وائی" کو" جائیہ" کے اسلوب پر لکھااور اس پر "مائی" نامی شرح لکھی گویا کہ جائے کی شرح ہے۔ (کشف الظون 1997/2)

72 البحر الرائق كي اصل عبادت يد ب

 اور حدیثیں درجہ تواتر کو پہوئی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مجھی قرآن کی سورت یا آیت کی تلاوت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔

اور مر دی ہے کہ آپ اٹھ اللہ نے خطبہ میں آیت " وَاتّقُوْا يَوْمَا اُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ وَقُولَةُ اللّهِ مُلّا لِمُعْلَمُونَ " وَ رَجَمَد: اور دُرو ایس والله وَ اللّه وَالله وَ اللّه وَالله وَ الله وَ الله

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْعَصْرِ وَمَرَّةً أُخْرَى { لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ } ، وَأُخْرَى وَنَادَوْا يَا النَّارِ وَأَصْحَابُ الجُنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ } ، وَأُخْرَى وَنَادَوْا يَا مَالِكُ } وَسَابِعُهَا – أَنْ يُعِيدَ فِي الْخُطْبَةِ النَّائِيَةِ الْحَمْدَ للله وَسَابِعُهَا أَلْفَائِيَةِ الْحَمْدَ للله وَسَلَّمَ تَاسِعُهَا أَلْنَائِيَةِ الْحَمْدُ للله وَسَلَّمَ تَاسِعُهَا أَلُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَاشِرُهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامِنَ فِيهَا اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْدَالُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالَةً وَالْمَالُونَ وَالْمُعُمَالِهُ وَلِيلَامُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ والْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِونُوم

73 القرآن الكريم: 281/2

74 القرآن الكريم: 133/ 70

75 القرآن الكريم: 77.143

اور مروی ہے کہ ایک مرتبہ آیت کریمہ '' إِذَا زُلُزِلَبِ الْأَرْضُ زِلْوَالَهَا وَأَخْوَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا''<sup>77</sup> جب زمین تھر تھرادی جائے جیسااس کا تھر تھرانا تھمراہے۔ اورزمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے) پڑھی۔

ﷺ مام الو بكر محد بن تقل رحمه الله فرمات سے كد المام كے ليے ہر جمعه ميں اس آيت " يَوْمَ تَحِدُ كُلُ نَفْسِ مَّا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّفَظَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ فَيْرِ مُّفَظَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ فَيْرِ مُّفَظَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ فَيْرِ مُّ فَيْدَ وَمُوفٌ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَنَّا بَعِينًا وَيُعَيِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفٌ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَنَّا بَعِينًا وَيُعَيِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِياءِ مَن بر جان في جو بَعِلا كيا ماضر بالْعِياء في اور جو بُراكام كيا، أميد كرے كى كاش مجھ ين اور اس من وركا فاصله مو تا اور الله تمهيں اين عند اب سے دُراتا ہے، اور الله يندول ير مهريان ہے) ـ

بال جب خطبہ میں منگل سورت پڑھنا جاہے تو اول سورت میں اعوذ باللہ اور بہم اللہ دونوں پڑھے اور اگر صرف ایک آیت پڑھنا جاہے۔ اس میں مثار خی مثار ہم اللہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ اور بہم اللہ دونوں پڑھے اور اکثر کہتے ہیں اعوذ باللہ اور بہم اللہ دونوں پڑھے اور اکثر کہتے ہیں کہ صرف اعوذ باللہ پڑھے تمید نہ پڑھے۔ ای وجہ سے مشہور خطابا کثر او قات تشمیہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ تعوذ اس طرح ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطن الرجیم ۔ کبھی تشمیہ پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ اصل اختلاف خارج خطبہ میں ہے۔ جب ممکل سورت پڑھنا جا ہے اس وقت تعوذو

77 القرآن الكريم: 1،2/99 ما 30/3 . 30/3 ما القرآن الكريم: 30/3

تشمید دونوں پڑھے کا۔ اور اگر صرف ایک آیت پڑھنا چاہتا ہے آیا اس وقت تشمید پڑھے گا؟ اس میں اختلاف ہے جیسا کہ تاتار خانیہ 79میں ہے۔ اور مولانا فتح محمد بن شاہ عیسی جند اللہ 80 رحمۃ اللہ علید کی کتاب "مقاح الصلاة" میں ہے۔

" تماز جمعہ ہے پہلے خطبہ شرط ہے اور خطبہ میں پیدرہ باتیں سنت ہیں۔
اول: وضو۔ دوم: قیام۔ سوم: لوگوں کی جماعت کی جانب چرا کرنا۔
چہارم: خطبہ کے شروع میں اعوذ باللہ آہتہ پڑھنا۔ پنجم: خطبہ بلند آواز ہے پڑھے
کہ قوم ہے۔ ششم: اللہ تعالی کی حمدو تعریف ہے شروع کرنا۔ ہفتم: اللہ تعالی کی
شان کے مطابق ثنا بیان کرنا۔ ہشتم: پیٹیبر خدا الٹیٹالیل پر درود و سلام بھیجنا۔ تہم:
وعظ و تھیجت کرنا۔ دہم: قرآن مجید پڑھتا جتنی بھی مقدار میسر ہو۔ یاز دہم: دو
خطبوں کے در میان جلہ کرنا دواز دہم: دوسرے خطبہ میں حمد و ثنا اور درود کا اعادہ
کرنا سیز دہم: خطبہ ثانیہ میں مسلمان مردوں اور عور توں کے لیے وعائی زیادتی

<sup>79</sup> اس سمتاب كانام "زاد المسافر في الفروع" باور" فآدى تاتار خانيه "ك نام ب مشهور ب عالم بن علاء حتى متوفى سند 786 حكى تصنيف باور كتى جلدول مين ب (كشف الظنون 947/2)

<sup>80</sup> شیخی عالم ، محدث ، فیج محد بن عیسی بن قاسم بن بوست سند هی بر بانبوری ، مشائخ صوفیه اور اللا علا علی اللا علی الله علی میں سے تھے۔ اپ والد سے علم حاصل کیا اور تصوف و طریقت کی تعلیم مجی انبین سے حاصل کی ۔ پھر بر بانبور میں کچھ مدت تک ورس و تدریس سے لوگوں کو فائدہ بہونے اور و بی سکونت اختیار کرلی ، مکہ میں بی مدفون بیں ۔ پھر حریمن شریفین کے لیے روانہ بہوئے اور و بی سکونت اختیار کرلی ، مکہ میں بی مدفون بیں ۔ آپ کی تصافیف میں " مفتاح فقوح العقائد "، "فقوح الاوراد" ، " فتح المذاهب الاربعة" ، " مفتاح الصلاة" مشہور بیں۔ (تربة المخواطر الل 600)

اس سے زیادہ پڑھنامکروہ ہے۔ جیساکہ" مجتبیٰ"<sup>81</sup>میں ہے۔ پانٹردہم : عصاوغیرہ ہاتھ میں کیٹرنا۔" خلاصہ"<sup>82</sup> میں ہے کہ مکروہ ہے <sup>83</sup> لیکن" حاوی"<sup>84</sup>میں مکوار پر فیک لگائے کاؤ کر ہے اور" بح "<sup>85</sup>کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکوار اور غیر تکوار میں کوئی فرق نہیں ہے <sup>86</sup>۔ اور سیجے احادیث کی کت سے معلوم ہوتا ہے

81 خلاصہ الفتاوی، امام شخ طام بن احمہ بن عبد الرشید بخاری متوثی سنہ 542 ہوگی تھنیف ہے،

آب نے اس فن میں " خزانہ الواقعات "اور "محتاب النصاب" تالیف فرمائی پھر ان کے بعض

ووستوں نے ان کتابوں کی تلخیص طلب کی کہ جے یاد کرنا آسان ہو اس وقت آپ نے "
خلاصہ " تحریر فرمائی ۔ اپ نمائہ کے بے مثال اور ماوراہ النحر کے شخ الحنفیہ ، مجتھد نی

السائل شے ۔ اس کتاب کا مخطوط یا کی پور راجستھان رقم : 1616 میں محفوظ ہے ۔ (الفوائد البھریۃ 84) (دار المعرفة للطباعة والنشر)

82 مختفر القدوري كي شرح ۽

83 اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ف" تاوی رضوبیہ "میں دوران خطبہ خوائد کی عصا لینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ

" خطب میں عصاباتھ میں لینا بعض علاء نے سنت لکھا ہاور بعض نے مگروہ ، اور ظاہر ہے کر اگر سنت بھی ہو آو کوئی سنت موکدہ نہیں ، تو بنظر اختلاف اس سے بچاہی بہتر ہے مگر جب کوئی عذر ہو۔ و ذالک لان الفعل إذا تروه تین السنیة والکراحة کان ترکد إُدلی ( وہ اس لیے کہ جب فعل سنت اور مکروہ کے در میان متر دو ہو تو اسکاترک بہتر ہوتا ہے)۔ واللہ تعالی اعلم (العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویة ج 8 ص 303 متر جم)

84 حاوی فی الفروع: قاضی جمال الدین احمد بن محمد بن تون قابی غزنوی حفی متوفی ما بین سنه 593 حاوی فی متوفی ما بین سنه 593 حاوی حد معنف نے اے قدس میں تحرید فرمایا ہے۔ حالی خلیفہ چلی نے کہا کہ میں نے اس متاب کے تعذبی پشت پر مصنف کا نام: ﷺ امام محمد غزنوی لکھا مواد کیا۔

اس كتاب كو تمن اقسام عين منتسم فرمايا ب قتم ادل: اصول دين \_ قتم دوم: اصول فقد قتم سوم: فرع مسائل \_ (كشف الظنون 627/1)

يهال بحرا الجرالاأتي شرح كزالد قائق" مرادب

المحالية الم

کہ عصاوغیرہ بکڑنا جائز بلکہ سنت ہے جیساکہ حضرت سعد قرظ <sup>87</sup>رضی اللہ عمۃ سے روایت ہے کہ جب نی النافیظ جنگ میں خطبہ فرمائے کمان پر میک لگاتے اور جب جعه كا خطبه فرمات لكرى ير ليك لكاتي- 88 اے امام این ماجیہ <sup>89</sup> نے درسٹن 90°4 میں اور امام حاکم <sup>91</sup> نے

حدين عائذ قرظ، ابن عبد الرحن ، موؤن ، معد قرظ كے نام سے مشہور ميں ، قرظ اس وجہ ے کہا جاتا ہے کہ آپ جس چر کی بھی تجارت کرتے نقصان ہوتا لیکن قرظ کی تجارت کی لفع حاصل ہوات ہے ای کی تجارت کرتے رہے ، انسار کے آزاد کردہ غلام ہیں ، کہا گیا ہے کہ عادين امرك أزاد كرده قام إلى (الاستيعاب: 2 / 593 ، وأسد الغابة، 2/ 282) سنن ابن ماجه ، كتاب اقلة الصلوة ، 85 ياب ماجاء في الخطبة يوم المجعة ، رقم : 1107 ،

(201/2)\_متدرك للحاكم، وقم الحديث: 607/3،6554 معرفة السنن والآثار للبيحقي رقم : 89/65.5. 64.1963 مندالثانعي، دقم : 421 ص 447 (ترتيب الندي)-

الشماكل الشريفة ، جلال الدين السيوطي ، رقم : 188 ، 122/1

ابو عبد الله ، محمد بن يزيد بن ماجه تزويق متوفى سند 273ه اور ولاوت سند 209ه ميس او فی، علم حدیث میں امام تھے، قروین کے باشندے تھے، علم حدیث کے لیے بصرہ، بغداد، شام ، مصر ، تجاز اور رے کاسفر قرمایا اور علم حدیث میں سنن اور تقبیر قرآن اور تاریخ قزوین آب كي مشهور تصانف إن ( الاعلام للزركلي: 144/7 حدية العارفين: 453/1 كشف الظنون: 105/2)

سنن ابن ماجه: امام ابن ماجه قروي كى يه بهتاب بعض علام ترويك محاح سة مين س الك ب \_ على صديث في اس كتاب كاكافى المتمام كياب اورشرون و حواشى تحرير فرمائ ہیں ، ایک جزء کی پائج جلدول میں حافظ علاء الدین مغلطای (حوثی سنہ 762ھ تے شرح لکھی ہے اور امام جلال الدین سيوطي (متوفی سنہ) في مكل محتاب كي شرح بنام "مصباح الزجاجة على سفن ابن ماجه " فرمائي ہے اور ديگر شر وحات و حواثي بھي موجود ٻيں جو متاب كي مقبولیت و مرتبه پر دلالت کرتے ہیں۔

ابوعبد الله ، محمد بن عبد الله بن حمد ويه نبسالوري ، معروف به ابن البيع اور حاكم اور سنه 321ھ میں نیساپور میں آپ کی ولادت ہوئی۔سند 341 میں عراق کی جانب کوچ قرمایا

## "متدرك " ميل 92 اور شيقي 33 في

فرسایا۔ تقریبا \*\*\* مثائخ ہے اغذ علم فرما ہااور سنہ 359 میں نیسابور کے قاضی مقرر کئے م این زماند میں علم حدیث مح سب ے فرے امام ، عالم اور مصنف تھے۔ علامداین عساكر في فرمايا ب كرآب كى عن محى تصنيفات مين س 2500 كى تعداد تك او موس ك ا تعول تک پو تی بن جن میں مشہور ہے ہیں۔ تاریخ نیسابور: على سكى نے اس كے متعلق فرما ماک بد میرے نزدیک فقیاء کو تاریخ میں سے نے یادہ فائدہ ویے والی ہے اور جو میحی اس كتاب كو ينظم عاكر مطالع كرے كا وہ مصنف كى تمام علوم ير مهارت كو جان لے كا\_متدرك على الصحيحين: آعج تفصيل آريى ب- الأكليل ، المدخل: علم اصول حديث مين ( مطبوع) ، تراجم الشيوخ ، الصحيح : علم حديث مين ، فضائل الشافعي - تعمية من افر مجم النفارى وسلم (مخطوط) - معرفة علوم الحديث: مصطلح عديث مين ب (مطبوع) - (الاعلام

92 المتدرك على التحيين : علم حديث مين امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم تیسابوری ام 405ه) کی تصنیف ہے ، اس کتاب میں حاکم نیسابوری نے ان سیخ احادیث و ج كو كرن كى كوشش كى ب جوشيخين ( بخارى و مسلم ) كى شرط پر بول اور اكى تخريج انہوں نے اپنی "صحیحین" عیں نہ قرمائی ہو ، جاہے تو ان کی محابوں میں مذکور بیتہ وہی روات سے روایت ہو یا ان میں سے محسی ایک کی شرط یہ ہویا جن احادیث کے مح ہونے كے جانب انكا اجتماد كہنجا مو المام حاكم محكم كى شرائط كے بيان ميں وسعت ركتے ہيں جبكدان كى يابدى ميں تسائل رتے ہے جياك ابن الصلاح في وكر فرمايا ہے۔ اور اسام بلقيتى في فرمایا: ادراس کتاب میں ضعف و موضوع میمی ہیں اور اے حافظ ذہبی نے بیان قرمایا ب اور اس کتاب ے موضوع احادیث کا ایک جر ، جمع فرمایاج 100 مو کے قریب ہیں۔ اسام ابن تجرف قرمایا: امام حاكم سے تمال اس وجد سے واقع ہواكد انہوں كتاب كاسودہ تيار فرمایا تاکد اس منتقی قرما کی مین وقت موت آجا بااع علاوه کوئی اور سب اواجس کے سي تنقيح نه كريح - (كثف الظنون: 1672/2)

بيهني: احمد بن حسين بن على ،الوجر ، علم حديث مين اسام بين - مقام خسر وجرو ( يعين نامي قرب کے ) نیسالور میں ولادت ہوئی اور سیمین میں بی پرورش یائی اور طلب علم کے لیے

"سنن" 94 میں روایت کیا ہے اور ای کے مثل امام شافعی <sup>95</sup> نے امام عطاسے مرسلًار وایت فرمایا ہے۔

اور امام جلال الدين سيوطى 96 في دونوں روايتي شائل 97 ميں بيان فرمائي بيں۔

فرسایا، سند 458 ه مین آپ کی وفات 74 سال کی عمر مین ہوئی۔ اسام الحرین نے فرسایا کہ "
کوئی ایسامٹا فعی السلک شخص نہیں ہے جس پر اسام شافعی کا احسان و فضل ند مگر اسام ہیستی کہ
انگا اسام شافعی پر احسان و فضل ہے اتکی مذہب میں کثرت تصانیف اور مذہب سے مخشرات
کی شرح ویسط اور اسام کی آراء کی تائید کی وجہ ہے " ۔ آپ کی گئی تصانیف ہیں جوا یک مزار کی
تعداد کے قریب ہیں جن میں ورج ویل مشہور ہیں: 1۔ السنن الکبری – (مطبوعہ) وس
جلدیں ۔ 2۔ السنن الصغری ۔ 3۔ المتراف ۔ 4۔ الا الماء والصفات ۔ 5۔ ولائل النبوق۔ 6۔
الا داب علم حدیث ہیں ۔ 7۔ التر غیب والتر حیب ۔ 8۔ الجامع المصنف فی شعب الا تمان۔
(الاعلام للزر کلی 1/116)

94 سنن کبرٹی و مغریٰ: املام جیمتی کی دونوں کتابیں ہیں، کبری کا اختصار ابراہیم بن علی معروف بداین حبد الحق و مشقی نے پانچ جلدوں میں فرمایا ہے ویگر کئی علانے مخصرات قرمائی ہیں جو کافی مقبول بھی ہوئے ہیں۔ (کشف الظنون 1007/2)

ا او عبد الله ، تحد بن اور لين بن عباس بن شافعي هاشي قرشي مطلى ، الل سنت والجماعت كے مذاہب اربعہ ميں ہے ايک مذہب كے امام بين اور سجى شوافع البين في جانب سنسوب بين ، غزاہ الله طلبن ) ميں سنہ 150 ه ميں ولادت ہوئى اور ووسال كى عرميں كدلے جائے گئے اور دو بار بغداد كى زيارت فرمائى اور پھر مصر كى جانب سنہ 199 ه ميں زاد راہ بائد حااور و بين سنہ 200 ه ميں آپ كى مزار معروف و و بين سنہ 200 ه ميں آپ كى مزار معروف و مشہور زيارت كاہ خلائق ہے ۔ آپ كى كى تصانيف بين جن ميں مشہور تر "متاب الام" فقد ميں ہيں ہو سات جلديں بين بويطى نے ترج اور رقع بن سليمان نے تبويب فرمائى ہے ، "مند شافعى"، "ادكام القرآن"، "الرساله" اصول فقہ ميں بيں۔ ( الاعلام ذركانى 26/6) ۔

جلال الدين ميوطي (849 - 911 حـ1445 - 1505 م) آپ كانام عيد الرحمل بن

96

رہا بادشاہ کے لیے دعا کرنااگر بادشاہ عادل ہو تو جائز ہے اور اگر ظالم ہے تو اس وقت تک دعا کرنامکروہ ہے جبتک عام گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔اور درست یہ ہے کہ اس وقت مجمی سکوت واجب ہے لیکن بادشاہ کو سنانے کی جانب متوجہ نہ ہو کہ یہ گفتگو کرنے کے حکم میں ہے '' ۔انتنی <sup>98</sup> فاوی عالمگیریہ <sup>99</sup>میں ہے کہ

" خطیب کا آواز بلند کرنا اور دوسرے خطیے میں کہلے کی بنسبت آواز کم بلند کرنا مستحب ہے۔ جیبا کد" محر راکق" میں ہے اور مناسب ہے کد دوسرا خطبہ اس کرنا مستحب ہے۔ جیبا کد" محر راکق" میں ہے اور مناسب ہے کد دوسرا خطبہ اس طرح سے ہو: الحمد لله نحمده و نستعینه - ترجمہ: اتمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہم اسی کی حمد بیان کرتے اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور خلفائے

ے زائد ہیں جس میں چھوٹی بڑی تھا ہیں اور رسالے شامل ہیں۔ قاہرہ میں بیتی سیں علام دورش پائی۔ چالیس سال کی عمر کے بعد ٹیل کے تھارے روضہ المقیاس میں خلوت تشیس ہو گئے اور وہیں اکثر تھا ہیں تاہم میں چند مشہور یہ ہیں: اللا تھان فی علوم القرآن اور اتمام الدرائے لقراء النقل اور الا عاویت المنبغ اور الا دی قالم تا اور الا ذکار فی ماعقد والشحراء من الآثار الا علام للزر کلی 301/3 .

97 الشماكل الشريفة، جلال الدين السيوطي ، رقم : 188 ، 122/1-

98 مقاح العلوة كتاب وستياب تد وكي حن كي وجد عدوالدورج فين كياجا كا-

99 قادی عالمگیری: سلطان اعظم محد اور نگ زیب عالمگیر کے حکم سے ہتد وستان کے حتی فقہاء اور نگ زیب عالمگیر کے حکم سے ہتد وستان کے حتی فقہاء فی مسائل ہوں ، رہانیوری کی قیادت و صدارت میں چار جلد دن میں تالیف فرمائی، سلطان اور نگ زیب نے ان کی ہارگاہ میں کتابیں واقر مقدار میں جمع قرمائیں اور مال و خزادہ کے درواز سے کھول دیئے ، اس قمان اور جارہ وجہ سے کہاجاتا ہے کہ اس میں ان مسائل کو جمع قرمانیا جن یہ فتوگاہ یا جاتا ہے اور ہداید کی ترتیب پر ابواب مرتب کے گئے ہیں گئی مرجہ ساور محمل اور مجلد ول میں زیور طبع سے آرات ہو چکل سے (الاعلام زر کل 46/6 موسوعة الاعلام، وزارة

راشدین اور محتین کریمئین رضوان الله علیم اجمعین کا ذکر کرنا متحن ہے۔کہ سلمانوں کا تعامل اس کے مطابق چلاآیا ہے ایابی" تجنیس"100میں ہے اور جامع الرموز 102میں ہے کہ خطیب وو خطبے پڑھے اور پہلے خطبہ کی ابتدا آہتہ اعوذ باللہ سے کرے پھر اللہ تعالی کی حمد بجالائے پھر دونوں شہادتیں بیان كرے پير حضور الخوالي پر درودو سلام جسے۔ پير لو گول كو وعظ و تقييت كرے۔ پھر تین آیوں کی مقدار قرآن مجید کی تلاوت کرے سورہ عصر یا "لا یشتوی أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْعَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ' إِ" وَتَادَّوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْدًا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ "" يْرْهِ اورا كُرْبِي يَهِي تَهِين يِرْها توبرُا کیا جبیا که "حبلالی"میں ہے اور ایک ملکا جلسہ کرے پھر دو سرا خطیہ پڑھے جس میں جمہ پھز شہاد تیں پھر درود پھر مئومتین و مومنات کے لیے دعا بحالاتے اور مذکورہ بالا تمام أمور دونوں خطبوں میں سنت ہیں جیسا کہ "میلالی" میں ہے پھر خلفائے

<sup>100</sup> فقة ميں كئى آيك '' تجنيس'' بيں تجنيس فواھر زادہ ، تجنيس لمتظ ، تجنيس ناصرى ، تجنيس ويوى (ابوزيد عبيد الله بن عمر قاضى حقى (م 430ھ) اور الشجنيس والهزيد وحولاهل الفتوى غير متيد اسام بربان الدين على بن ابو بكر مرضينا فى حفى (م 593ھ) كى تاليف ہے 101 فقادى عالمگيرى : كتاب الصلوق باب السادس عشر فى صلاة الحجيد ، 318/4

<sup>102</sup> جامع الرموز: مولی خس الدین محمہ خراساتی شم تبستانی (متوفی (962ه) نے علامہ صدر الشریعہ عبیداللہ بن مسعود حقق (متوفی (745ه) کی کتاب "انتقایة مختصر الوقایة" پرشرت کلیسی ہے۔ یہ شرح تمام شروح میں زیادہ تفع بخش اور رموز واشارات میں وقیق ہے جس کا بام " جامع الرموز" رکھا ہے اور اس شرح کے خطبہ میں عبید اللہ خان اور کی کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تالیف ہے سنہ 44 ہ میں فارخ ہوئے اور اس شرح پر مولی ابن الالهی بروسوی کا عاشہ بالقول (قال مجمد کر متن بیان کرنا اور اقول کہد کر اس پر تعلیق لکھنا) ہے۔ (کشف عاشہ بالقول (قال مجمد کر متن بیان کرنا اور اقول کہد کر اس پر تعلیق لکھنا) ہے۔ (کشف

راشدین کی ثنابیان کرے جیسا کی ''زاہدی''103میں ہے پھر تمام صحابہ کرام کی ثناو توصیف بیان کرے پھر بادشاہ وقت کے لیے انساف واحسان کی دعا کرے۔ بادشاہ کی ایسی تعریف سے پر ہیز کرتے ہوئے جس کے بارے میں کفرو گراہی کا قول کیا محیا ہے جیسا کہ ترغیب میں ہے۔انتہا

اور خطیب دائیں بائیں نہ چھکے اور" شرح محذب" 104 میں ہے کہ تمام علا ، کااس کی کراہت پر اتفاق ہے اور اس کا بدعت سیئر میں شار ہے۔ برخلاف اسام اعظم ابو صفیقہ کے کہ انہوں نے فرسایا ہے کہ خطیب دائیں بائیں اڈان کی طرح بھکے اے شخ ابو حامد 105 نے نقل فرمایا ہے۔ (میں کہتا ہوں) اسام اعظم ابو حقیقہ بھکے اے شخ ابو حامد 105 نے نقل فرمایا ہے۔ (میں کہتا ہوں) اسام اعظم ابو حقیقہ

<sup>103</sup> زاہدی: مختار بن محبود بن محمد إبو الرجا، خم الدين، الزاہدی الفزمينی: فقيد، معتزلی تھا۔
غزمين کے باشندے تھے (خوارزم ميں) بغداد و روم کا سفر کيا اور اس کی تصانیف ميں:
الحادی في الفتاویٰ، محبتیٰ جس ميں آپ ئے مختصر القدوری کی شرح کی ہے ، الناصریة: برکت
خان کے واسط نبوت و معجزات ميں تاليف فرمايا ہے۔ (زر کلی ، الاعلام 193/7 تاج التراجم
25/1

<sup>104</sup> المنذب في الفروع: عضى المام ، ابواسحال: ابراجيم بن محمد شير ازى شافعي (متونى: 476هـ) - اس كتاب في الفنيف في ابتداس 455هـ ميس فرسائي اور من 469هـ ميس اختتام في يربهوئي - التي متبوليت كالثدازه التي شروحات كي كثرت اور علائك ابتمام ب لكايا جاسكنا ب التلفون 1912/2)

<sup>105</sup> شیخ ابو حامد الاسفر الکینی: محمد بن عبد الملک بن محمد جوسقائی۔ (344 - 406 هـ = = 955 و - 105 میں ایک علاقہ کا نام ہے۔ ابن السعانی نے آپ کے متعلق فرمایا: آپ امام ، فاصل ، دیندار ، حسن سیرت کے مالک ادر گوشہ خشین سے بغداد میں امام غزالی کے پاس فقہ حاصل فرمایا ، آپ کی گئی تصانیف جیں جن میں مطول اصول فقہ میں اور ان نام معمد مشرب میں درجان میں افاقہ مالک کا 200 میں المام افتہ میں درجان میں افتہ میں درجان میں افتہ میں درجان میں افتہ میں درجان میں مطول احداد میں معمد مشرب میں معادل المعادن کی اس ورجان میں افتہ میں درجان میں معادل المعادن کی در 2013 میں درجان میں معادل المعادن کی در 2013 میں درجان میں معادل المعادن کی در 2013 میں معادل المعادن کی معادل المعادن کی در 2013 میں معادل المعادن کی در 2013 میں معادل المعادن کی معادل المعادن کی در 2013 میں معادل المعادن کی در 2013 میں معادل کی در 2013 میں درجان میں معادل کی در 2013 میں معادل کی در 2013 میں معادل کی در 2013 میں درجان میں معادل کی در 2013 میں معادل کی در 2013 میں درجان میں معادل کی در 2013 میں معادل کی در 2013 میں درجان میں درجان

ے اس بات کا منقول ہونا محل نظر ہے اور ان سے بید نقل درست نہیں ہے۔ ایسا "علامہ عینی" 106کی "شرح بخاری" 107میں ہے۔

اور ابن قیم جوزیہ نے زاد المعاد 108 میں تحریر فرمایا ہے کہ بنی کریم الٹی آیٹم جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے کمان لیتے۔جب تک منبر پر رہتے اس پر ٹیک لگائے رہتے۔

اس طرح اسام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے کد مجھی کمان پر فیک لگاتے 109 اور حضور الفِیْ آیل کا تکوار پر فیک لگانا کتب حدیث میں محفوظ نہیں ہے۔

اور امام شاقعی نے ابن جریج <sup>110</sup> ہے روایت فرمائی ہے اسوں نے کہا: میں نے امام عطار ضی اللہ عنہ ہے سوال کیا کہ کیا حضور اللَّهُ اِلِّیْلِ عصابِ فیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے تواسوں جواب دیا کہ ہاں عصابہ فیک لگاتے تھے۔

<sup>106</sup> بخاری شریف کی مشہور شروع میں سے بیشرع ہے، علامہ بدر الدین الوحم محمود بن احمد علاق خفی (متوفی :855ھ) کی تالیف ہے وی جلدوں میں ضخیم شرع ہے اور نام "عمدة القاری" ہے۔ (کشف الظون 541/1)

<sup>107</sup> أن الخطيب لا يلتفت يمينا ولا شهالا حالة الخطبة وفي ( شرح المهذب ) اتفق العلماء على كراهة ذلك وهو معدود في البدع المنكرة خلافا لأبي حنيفة فإنه قال يلتفت يمنة ويسرة كالأذان نقله الشيخ أبو حامد قلت في هذا النقل عن أبي حنيفة نظر ولا يصح ذلك عنه (ممةالقاري 133/10)

<sup>108</sup> زاد المعاد في بدى فير العباد : عش الدين ابو عبد الله محد بن ابو بكر ابن قيم جوزيه (متوفى 751ه كي تاليف ب- (كشف الظنون 947/2)

<sup>109</sup> أبو داود(202 - 275 ه = 817 - 889 م)

سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشر از دی سجستانی ابودادو: امام إیل الحدیث فی زمانه اپنے زمانه اپنے زمانے کے علم حدیث کے امام بتنے ، سجستان کے باشندے تنے اور کافی سفر فرمایا اور بھر ہمیں میں وفات فرمائی۔ آپ کی تصنایف میں سنن ابوداود (صحاح سنہ میں ایک) سر اسیل اور کئی۔ بالزید و غرو دزر کئی : اعلام 2013)

امام احد اور امام ابن ماجد في سعد بن عائد ،سعد قرظى (رسول الله التوليلية في المام احد اور امام ابن ماجد في سعد بن عائد ،سعد قرظى (رسول الله التوليلية في مودن ) سے روایت کیا ہے کہ تبی التولیلی جب جنگ میں خطبہ فرماتے تو عصاید فیک لگاتے اس طرح رسیر ت شامیہ "111 میں ہے 112۔

اور حضرت علامہ و مولانا ابوالبر كات عبد الله بن احمد تسفى 113رحمه الله ي

110 الى ير تا (767 - 699 = 150 - 80) تا 110

عبد الملک بن عبد العزیز بن جرتئ ایو ولید اور ایو خالد: حرم مکی کے فقید سے ، اپنے زمانہ کے تجاز کے امام سے اور آپ مکر کے اول مصنف میں ، اصل رومی میں اور قریش کے آزاد کروہ غلاموں میں سے بیں ، مکہ ہی میں ولادت ووفات ہوئی۔

امام ذہبی نے فرمایا: تقد تے لیکن تدلیس کرتے تھے. (اعلام زر کل 160/4)

111 سیل الهدی والرشاد فی سیرة قیر العباد: شیخ محدین بوسف دمشقی حسالحی کی تصنیف ب اور به متأخرین کی سیرت کی متابول میں سب سے زیادہ سفید اور جامع ہے جس میں سات سو سے زیادہ باب ہیں اور اکثر ابواب پر مفصل گفتگو فرمائی ہے (کشف الظنون 978/2)

112 قال في (زاد المعاد:) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام بخطب أخذ عصًا فتوكأ عليها وهو على المنبر - كذا ذكر أبو داود، (وكان أحيافا، يتوكأ على قوس. ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف).

يج سطور لعد:

وروى الإمام الشافعي عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على عطا ؟ قال: نعم يعتمد عليها اعتهادا) وروى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن سعد بن عائذ: سعد القرظ مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذ خطب في الجمعة خطب على عصا). (سبل ال دى و الرشاد ٨/ ٢١٨)

1310 النفي: 710 م 1310م

" كافى شرح وافى" 114 ميں تحرير فرماما ہے كه

اور خطبہ کا وقت نماز سے ایسلے جیاں تک اگر نماز جمعہ بغیر خطبہ بڑھ کی یا وقت سے علے خطبہ بڑھا۔ کائی نہ ہوگا۔ آیت کریمہ " فاسٹعوا إِلَی ذِحْرِ اللّهِ "کی وجہ سے بعنی الله تعالی کے ذکر (خطبہ) کی جانب دوڑتے ہوئے آو۔ اور اس لیے کہ نماز جمعہ نماز ظہر کے قائم مقام خلاف قیاس ہے اور شریعت نماز جمعہ کو اس سے میں خطبہ کی قید سے بی لائی ہے۔ اور حضور لٹاٹیڈیلیل نے اپنی عمر شریف میں کبھی نماز بغیر خطبہ کی قید سے بی لائی ہے۔ اور حضور لٹاٹیڈیلیل نے اپنی عمر شریف میں کبھی نماز بغیر خطبہ نہیں پڑھی۔ اگر جائز ہوتی تو ضرور جواز کی تعلیم کے لیے ایک یار پڑھتے۔ بغیر خطبہ نہیں بار خساف اور دو خطبے در میان میں جلسہ کے ساتھ سنت ہیں۔ امام شافعی کے بر خلاف اور جلسہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر عضوا پی جگہ پر ستنقر ہو جائے۔ اور ویلے خطبہ میں اور جلسہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر عضوا پی جگہ پر ستنقر ہو جائے۔ اور ویکے خطبہ میں کو وعظ و تھیجت کرے۔ اور وو مرے خطبہ میں اسی طرح کرے مگر وعظ کی جگہ کو وعظ کی جگہ دعا کرے۔ مسلمانوں کا تعامل اس کے مطابق چلاآیا ہے۔

نسنی ، عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی ، ابوالبر کات آپ کی کنیت ہے اور فقد حقی کے زبر دست فقیہ اور عظیم مغسر تھے۔ ایڈی نامی اصبحان کے علاقے کے باشندے تھے اور وہیں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں درج ذیل مقبول و مشہور ہیں۔

مدارك التنزيل - مطبوع" ، تغيير ميں ، و " كنز الد قائق - مطبوع " فقه ميں . (الاعلام زر كلي 68/4، هدية العار فين 241/1)

114 الواتی تی الفروغ: امام الوالبركات عبد الله بن احمد حافظ الدين نسفی حنی مقدم الذكر كی الفروغ و حواثی كله مقدم الذكر كی الفینیف ب - فقد حتی میں باور به بمتاب كافی مقبول ب اور اس پر كافی شروح و حواثی كله م

قَائِمًا بِالطَّهَارَةِ : يعني كُمْرَ عِهِ كُرْ قيام وطهارت كَي حالت مين خطيه پڑھے۔ اور آیت كريمہ " وَتَرَ كُوكَ قَائِمًا "115 قيام كى دليل ہے۔ اور حضور التُّهُ اِللَّهُ كُمْرَ عِهِ وَكُرْ خطيه فرمار ہے تھے جب لوگ مدینہ میں قافلہ كے آئے كے سبب منتشر ہو گئے۔

اور طہارت کی وجہ یہ ہے کہ خطیب مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے لہذا اذان کی طرح ہوا۔ اور اگر بیٹھ کریا ہے وضو خطبہ کجے جائز ہے کیونکہ اس سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور خطبہ کا مقصد او گؤں کو وعظ وتھیجت کرنا ہے لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ، مکروہ ہے۔

اگرید اعتراض میا جائے کہ خطبہ طہارت کے بغیر درست نہیں ہے کیؤنکہ خطبہ نماز کاجڑ ہے اور اکی ولیل حضرت عمر 116 اور عائشہ 117 رضی اللہ عضما کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا" اِنَّمَا قُصَّرَ بِ الصَّلَاةُ لِکَانِ الْخُصْبَةِ" تماز کو خطبہ کی جگہ قصر کیا گیا۔

<sup>115</sup> وَإِذَا رَأَوْا يَجَارَةُ أَوْلَهُوا الْفَصَّوا الْفَهَا وَتَوْ كُوكَ فَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهُو وَمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>116</sup> حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه آب چاليسوين مسلمان اور رسول الله كى وعاكى مقبوليت عايمان كى دونت سے مالامال موسة اور حضرت ابو بكركے بعد حضور التاليق كم ك دوسرے خليفہ بين سنه ۴۳ ه مين آپ كى شبادت موكى (الاستيعاب 480) ترجمه رقم 1697

<sup>117</sup> حضرت عائشہ بنت ابو بحر صدیق زوجہ رسول اللہ النظائیۃ ، مکر میں حضور نے لکاح فرمایا اور جمرت کے ایک سال وواق ہوئی۔ آپ کے فضائل میں کئی حدیثیں ہیں اور آپ کی وفات سے 15 ھارت کی وفات سے 18 ھارت کی دولیں میں 18 ھارت کی دولیں سے 18 ھارت کی دولیں کی دولیں 18 ھارت کی دولیں میں 18 ھارت کی دولیں ک

تو ہم جواب دینگے: خطبہ تواب میں تماز کا جز ہے۔ حالاتکہ خطبہ میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، اور جات کرنے سے ٹوٹا نہیں ہے۔ اور خطبہ کے لیے ایک تحمید بھی کافی ہے۔ ہاس طور کہ اگر ایک بار الحمد لله یا سبحان الله یا لا الله کہہ دے تب بھی جائز ہے۔ اور صاحبین رحمهما اللہ نے فرمایا کہ اتنی مقدار پر اقتصار جائز نہیں ہے بلکہ خطبہ میں اس قدر کلام ہو جے عُرف وعادت میں خطبہ کہا جاتا ہے۔

اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ خطیہ کی کم از کم مقدار تشہد (التحیات) کی مقدار ہے کیونکہ خطبہ نہیں کہا جائے گا انتخی ہے کیونکہ خطبہ پڑھنا واجب ہے اور صرف حمد و تشبیح کو خطبہ نہیں کہا جائے گا انتنی مماز جمعہ کے صحح ہونے کے لیے تیرہ شرطیں ہیں۔ ان میں سے چو تھی شرط خطبہ ہے۔ اور خطبہ کے لیے بھی شرائط، ارکان، واجبات اور سنن ہیں۔

صحے خطبہ کی شرطیں: خطبہ کا اپنے وقت میں ہونا اگر وقت سے پہلے خطبہ بڑھا درست نہیں ہے۔ جماعت کی حاضری میں خطبہ کا ہو نا اگر تنہا خطبہ بڑھا یا بعد میں جماعت حاضر ہوئی ہے بھی درست نہیں ہے۔ خطبہ کا پلند آواز سے ہونا بایں طور کہ امام سے قریب شخص سے جبکہ کوئی دو سرامانع نہ ہو۔

صحر خطیہ کے ارکان: خطبہ کی نیت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنا اگر الحصد لله یاسبحان الله یالا الله الا الله خطبہ کی نیت کے ساتھ کہاتو المام اعظم ابو حلیفہ کے نزدیک کافی ہے۔ لیکن اگر ان کلمات کو چھینک یا تعجب کی وجہ ہے کہاتو کافی تہیں ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک خطبہ کے لیے اتنے لمبے ذکر کا ہونا ضروری کافی تہیں ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک خطبہ کے لیے اتنے لمبے ذکر کا ہونا ضروری ہے جے (غرف میں) خطبہ کہا جائے اور وہ تین آجوں کی مقدار ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ تشہد کی مقدار ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ خطبہ کے تشہد کی مقدار لیعنی التھیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک ہے۔ اس لیے کہ خطبہ کے تشہد کی مقدار لیعنی التھیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک ہے۔ اس لیے کہ خطبہ کے

كو خطبه نہيں كما جائے گا۔

عصرے خطبہ کے واجبات: طبارت، قیام، ستر عورت ہیں مستر عطبہ کی سنتیں: وو خطبوں کاان کے ور میان جلسہ کے ساتھ ہونا۔ان میں سے ہر خطبہ کا حمدو ثنا، شہاد توں اور نبی کریم الٹیڈیلٹی پر درود شریف پر مشتمل ہونا۔ پہلے خطبہ کا قرآن کی آیات اور وعظ و تھیجت اور دوسرے خطبہ کا مومنین و مومنات کے لیے وعا پر مشتمل ہونا ( یہ " کتاب مجانس الابرار " 118 کی یا نبی یں مجلن میں ہے 119)

<sup>118</sup> کیالس الأبرار و سالک الأخيار و محاکق البدع و مقامع الاشراد: اس کتاب مين ۱۰۰ مجلسيس بين علامه بغوى کی مصابح الت کی ۱۰۰ حديثوں کی شرح ہے، شخ احمد بن عبد القادر المحصاری روی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے (کشف الطنون 1590/2)

<sup>119</sup> كالس الدرار ، على ، 639 تحقيق : على مصرى سيمجان فورا ، ناشر : الجامعة الاسلاميه ، كلية

فصل: حضور التُفَالِيَّلِمُ كِ خطبِ

## فصل: خطبات نبويير

"سفر السعاده" المحار ميں مذكور ہے كہ جب حضور التي الآئي خطبه پڑھے شوق اور حاضرين كے مبالقہ استماع كے خاطر (التي طرح شانے كے ليے) اس حدتك آواز بلند كرتے كہ آپ كى مبارك آكھيں سرخ ہو جاتمیں ۔عظمت و جلال كے اتوار كى تخليات اور ابلاغ اور انذاركى روشنيوں كى چك كى وجہ سے اور آپ كا غصہ سخت ہو جاتا كو ياكہ آپ كسى الشكر كو ڈرارہ بيں اور فرماتے كہ وہ الشكر صح كو تم پر آپڑے كا ياشام كو ليعنى كہ ايے لشكر كے بارے ميں خبر دے رہ بيں جو ان پر حملہ آور ہو كا ياشام كو ليعنى كہ ايے لشكر كے وقت تم پر حملہ آور ہو جائے كااور لوك مار كريگا ياشام كے وقت تم پر حملہ آور ہو كااور لوك مار كريگا ياشام كے وقت تم پر حملہ آور ہوكا اور تبہارے آرام وسكون مسلم "121 كو تم سے جي ن كہ شذت خصب اور مشذر جيش كى تشيبہ كاذكر متن اور " صحیح مسلم "121

اور "جامع الاصول" 122 ميں حديث شريف عابت ب

<sup>120</sup> سفر السعاده : علامه مجد الدين محدين يعقوب فيرورآبادي شيرازي (متوفى 817هـ) كي كتاب بي متعدد بار طبع مو يحكي ب

<sup>121</sup> الجامع الضجع: امام مسلم كى تصنيف ب اور صحاح سقه ميں دوسرى اور اور محتاب الله كے بعد اصح الكتب ميں سے الكت ب بخارى و مسلم الك كو دوسرے پر مقدم مانے ميں اختلاف ب بخارى و مسلم الك كو دوسرے پر مقدم مانے ميں اختلاف ب بحض مسلم كو بخارى پر مقدم مانے ہيں اور مسلم كى خصوصيات ميں سے حسن ترتيب ب (كشف الظفون 555/1)

<sup>122</sup> اس كتاب كا نام "جامع الاصول لاحاديث الرسول" بي جو ابو السعادات مبارك بن محمد معروف بدابن اشر جزرى شافعي (متوفى 606هـ) كي تصنيف بــاور بتايا ب كديد كتاب ٣

اور دیگر الفاظ میں امام مسلم 123 نے حضرت جابر 124 رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُّمْعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَ يُشْنِي عَلَيْهِ بِهَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلْهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَصْلِلْهُ فَلَا هَاللهِ تَعَالَى وَ كُلُّ بِدْعَةٍ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَلْهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ و كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ 125

نی النظائیلی جعد کے دن خطبہ میں اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان قرماتے پھر فرماتے اللہ تعالی جس کو ہدایت وے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالی گراہ کرے اسے کوئی ہدایت ویے والا نہیں اور بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور مرتی بات گرائی ہے 126 اور مرگر ائی جہم میں ہے۔

126 يبال ني بات ے دوامور مرادين جو كتاب وسنت كے خالف مول اور مارے زمانے كے

<sup>123</sup> المام مسلم: الوالحسين مسلم بن تجارج تشيري تيسالوري، نيسالور مين سن 204ه مين پيدا بهوئ اور تجاز مصروشام اور عراق كاسفر فرمايا اور نيسالور بي مين سن 261ه مين وفات پائي علم عديث مين امام و حافظ تحق اور الكي كتاب " محيح مسلم" صحاح سنة مين سه ايك ہے۔ (ذر كلي، الاعلام ص 2217)

<sup>124</sup> جارین عبداللہ بن عمرانساری سلمی، قبیلہ بن سلمہ سے تھے۔آپ کی کئیت میں اختلاف ہے ابو عبداللہ ہے، چھوٹی ابو عبداللہ ہے، چھوٹی عمر سیں حضور کے ساتھ عقبہ تانیہ میں شریک ہوئے اور بعض نے اصحاب بدر میں آپ کاذِ کر کیا ہے لیکن یہ ہوئے اور بعض نے اصحاب بدر میں آپ کاذِ کر کیا ہے لیکن یہ ہوئے اور مکثر میں روایت میں سے کیا ہے لیکن یہ ہوئے اور مکثر میں روایت میں سے بیار۔آخری زندگی میں آکھیں چلی گئیں تھیں۔ س 74 ھ میں وفات فرمائی اور آپ کی من وفات کے دقت آپ کی عمر 94 برس وفات کے دقت آپ کی عمر 94 برس حقی ۔ (الاستیعاب 66/1)

<sup>125</sup> مسلم، باب تخفيف الصلوة والخطبة 11/3 رقم الحديث: 2043

#### اور کھی خطبہ میں فرماتے:

اَخْمَدُ لله نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ اللهُ مَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَ اللهِ عَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَ فِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَنْ لَا اللهُ وَ رَسُولُهُ \_ 127 عُمَدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ \_ 127

تمام تحریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں ہم اللہ کی حد کرتے ہیں اور اس سے مدو
مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالی کی اپنی جاتوں کی
برائیوں سے پناہ چاہج ہیں اللہ تعالی جس کو ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کر
سکتااور جے اللہ تعالی گراہ کر دے اسکو کوئی ہدایت نہیں دے سکتااور میں گواہی دیتا
ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایک روایت میں " تنجا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں " کی زیادتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الطّیفاییم اللہ
کے بندے اور اسکے رسول ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت ضاد 128 مکہ میں تشریف لائے۔وہ یمن کے کاجن تھے۔اور لو گول جنون اور آسیب کاعلاج کرتے تھے۔مکہ کے بے و توفول سے سنا۔ کہ

ہیں یہ فکر قرآن وحدیث کے مخالف ہے چنانچہ جعنرت عمر رضی اللہ عنہ کاتراو تک کی جماعت کے متعلق قول" نبحت البدعة صدہ" ولیل قاطع ہے کہ بدعت بھی مستحن ہوتی ہے ای وجہ سے علاہ کرام نے بدعت کی تقسیم واجبہ مستحبہ مباحہ ، محرمہ ، مکر وہہ کی جانب کی ہے۔ 127 مسلم ، باب شخفیف الصلوۃ والخطبۃ 11/3 رقم الحدیث : 2044

128 خاد ازدی ازدشنوئر سے تھے اور زمانہ چاہلیت میں حضور کے دوست تھے ، دواوعلاج کیا کرتے ہے ۔ اول اسلام میں بی مسلمان ہو گئے

اور ویجر الفاظ میں امام مسلم 123 نے حضرت جابر 124 رضی الله عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُّمْعَةِ بَحْمَدُ اللهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ بِهَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَشْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا مُضَلَّلَهُ وَ كُلُّ بِدُعَةٍ يَضْلِلْهُ فَلَا مَادِيَ لَهُ وَ خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَ كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَاللهُ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ و كُلُّ ضَلَالَةً وَ النَّارِ 125

نی الفائی این الفائی این حمد کے وال خطبہ میں اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان فرماتے پھر فرماتے اللہ تعالی جس کو ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالی گراہ کرے اسے کوئی ہدایت و بے والا نہیں اور بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور مرنی بات گراہی ہے 126 اور مرگراہی جہنم میں ہے۔

<sup>123</sup> امام سلم: ابوالمحسین مسلم بن حجاج قشری نیسابوری، نیسابور میں سن 204ھ میں پیدا ہوئے اور مجاز مصر وشام اور عراق کا سفر قرمایا اور نیسابور بی میں من 261ھ میں وفات ہوئے اور انگی کتاب " محج مسلم" سحاح سنتہ میں سے ایک ہے۔ (زر کلی، الاعلام ص 21/7)

<sup>124</sup> جارین عبدالله بن عمرانساری سلمی، قبیله بی سلمه سے سے آپ کی کئیت میں اختلاف ہے ابو عبدالله بن عبدالله ہے، چھوٹی ابو عبدالله ہے، چھوٹی ابو عبدالله ہے، چھوٹی عمر میں صفور کے ساتھ عقبہ عامیہ عیں شریک ہوئے اور بعض نے اصحاب بدر میں آپ کاذِ کر کیا ہے لیکن میں صفور کے ساتھ عقبہ عامیہ علی شریک ہوئے اور بعض نے اصحاب بدر میں آپ کاذِ کر کیا ہے ہے ہے اور کمش میں دوایت میں سے کیا ہے لیکن میں آکھیں چل گئیں تھیں۔ من 74 ھ میں دفات فرمائی اور آپ کی من میں ۔ آخری زندگی میں آگھیں چل گئیں تھیں۔ من 74 ھ میں دفات نے مائی اور آپ کی من وفات کے وقت آپ کی عمر 94 برس وفات کے وقت آپ کی عمر 94 برس حقی۔ (الاستیعاب 66/1)

<sup>125</sup> مسلم، باب تخفيف السلوة والخطية 11/3 رقم الحديث: 2043

<sup>126</sup> یہاں تی بات سے وہ امور مراد ہیں جو کتاب وسنت کے خالف ہوں اور مارے زمائے کے

#### اور كبھى خطب ميں فرمات :

اَخْتَمْدُ للهُ نَحْمَدُهُ وَ تَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ اللهُ مِنْ شُرُودِ اللهُ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَ الله فَلا هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا الله وَ إِلا الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَالله وَا

تمام تعریفی اللہ تعالی کے لیے بین ہم اللہ کی حمد کرتے بین اور اس سے مدد
مانگتے بین اور اس سے مغفرت طلب کرتے بین اور ہم اللہ تعالی کی اپنی جانوں کی
برائیوں سے پناہ جائے بین اللہ تعالی جس کو ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کر
سکتااور جے اللہ تعالی گراہ کر دے اسکو کوئی ہدایت نہیں دے سکتااور میں گواہی ویتا
ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایک روایت میں " خبا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں" کی زیادتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الحق آلینی اللہ
کے بندے اور اسکے رسول بین۔

مروی ہے کہ حضرت صاد 128 مکہ میں تشریف لائے۔وہ یمن کے کاجن تھے۔اور لوگوں جنون اور آسیب کاعلاج کرتے تھے۔کمکے بے وقوفوں سے سا۔ کہ

ہیں یہ فکر قرآن وحدیث کے مخالف ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراوع کی جماعت کے متعلق قول "فیمت البدعة هذه" ولیل قاطع ہے کہ بدعت بھی متحسن ہوتی ہے ای وجہ سے علاہ کرام نے بدعت کی تقتیم واجبہ، مستحبہ، مباحہ، محرمہ، محروبہہ کی جانب کی ہے۔ 127 مسلم، ماب مخفیف الصلوة والخطمة 11/3 رقم الحدیث: 2044

128 حاداز دی از دشتویرے تھے اور زمانہ جالمیت میں حضور کے دوست تھے ، دواوعلاج کیا کرتے تھے ۔ اول اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے

محمد التُنْفَالِيَّلِمُ مِحْوَن ہو گئے ہیں ( نعوذ یاللہ ) ان کاعلاج کرنا چاہیے۔ تب حضرت ضاد نے اپنے دل میں سوچا: کہ کاش میں اس شخص کو دیکھ لوں اور اسکاعلاج کردوں شاید کہ اللہ تعالی اسے میرے ہاتھ پر شفاعطافر مادے۔

وہ آئے اور حضور النُّوْلَيَّلِم کو دیکھا اور کہا اے محمد! میرے پاس ان جنات کامنتر ہے لیمنی میں ایسی بیاریوں کاعلاج کرتا ہوں جو جنات کے اثر ہے ہوتی ہیں اور عرب جن کو '' باد'' کہتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ اسکے ذریعے آپ کاعلاج کردوں تب حضور النُّوْلِیَّلِمْ نے بیہ کلمات پڑھے:

اَخْمَدُ للهُ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ اللهُ مِنْ شُرُورِ اللهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَ فِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اللهُ وَ رَسُولُهُ-

اس جادو گرف جہا :آپ اپنے یہ کلمات دو بارہ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضور التُّوالِيَّلِمُ فِي ہے کلمات تین بار وہرائے۔ ادر پھر وہ کہنے گئے : میں نے کا ہنوں شاعروں جادو گروں کا کلام سنا ہے اور میں نے ان کلمات جیسا کبھی نہیں سنا یہ کلمات بلاعت کے سمندر میں ڈوب ہوئے یعنی بلاعت کے جو دیامیں جو بہت گہرا اور بہت بڑا ہے۔ اور عرض کی کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں میں آپ کے دست مبارک بڑھائیں ہوگئے۔

امام مسلم نے حضرت عِبد الله ابن عباس <sup>129</sup> رضی الله تعالی عنبماے اس قصد سیں نصّ خطبہ کو لفظ عبدہ و رسولہ تکث روایت فرمایا ہے اور مصنف علیہ الرحمہ اس کے بعد ان کلمات کی زیادتی فرمائی ہے

اَرْسَلَهُ بِالْحُقِّ بَشِيْرًا وَ نَلِيْرًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ لَا يَضُرُّ اللهَ شَيْمًا اللهَ شَيْمًا اللهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ لَا يَضُرُّ اللهَ شَيْمًا اللهُ تَعْالَى عَلَيْ اللهُ تَعْالَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَنْ يَعْمِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اور شخ عبد الحق محدِّث دہلوی کی ''شرح مشکوۃ'' میں حضرت یعلی بن اُمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ <sup>131</sup>ے مروی ہے ،امیہ ہمزہ کی پیش ،میم کی زبر ، یا کی تشدید

<sup>129</sup> عبدالله بن عباس بن عبدالطلب، آپ کی کتیت ابوالعباس ہے۔ ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے۔ اور ایکٹ رویت میں ہے کہ آپ کی بی اٹھٹٹیٹٹ کی وفات کے وقت ساسال عمر تھی اور سیح یہ کہ اس وقت آپ کی عمر ہاسال تھی۔ اور طائف میں سن 68ھ میں عبدالله بن زیبر نے آپ کو مکر سے طائف کی جانب زیبر کے دور میں آپ کی وفات ہوئی۔ عبدالله بن زیبر نے آپ کو مکر سے طائف کی جانب بھی تھا۔ 70سال کی عمر میں وفات پائی اور 71،14 سال کا بھی قبل کیا گیا ہے آپ کی فماز جنازہ محمد بن حفیۃ نے پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا عالم ربانی آج چلا گیا۔ (الاستیعاب جنازہ محمد بن حفیۃ نے پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا عالم ربانی آج چلا گیا۔ (الاستیعاب 284/1)

<sup>130</sup> شرح مراط المتقيم ص203

<sup>131</sup> یعلی بن امیہ سیمی ، جنگ ردو کے دوران حضرت ابو بکرنے یعلی بن امیہ کو طوان کے علاقے کا والی بنایا اور حضرت عمر کے زمانہ میں میمن کے بعض علاقوں کے عاصل مقرر ہوئے۔اور

کے ساتھ ہے اور آپ کو ام منیہ بھی کہتے ہیں منیہ میم کی پیش نون کی ہزم اور یا کی زبر محقف کے ساتھ ، آپ قرایش کے حلیف صحالی ہیں ، فٹے کدکے روز اسلام لائے حسین ، طاکف ، جوگٹ کے غزوات میں شریک ہوئے ۔ آپ حضرت عمر کی طرف سے علاقہ نجران کے گور نریخے۔ اور آپ کاشار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْتِرِ وَ نَادُوا يَا مَالِکَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّکَ .

( یعلی بن أمیه ) فرماتے ہیں میں نے ساکہ رسول الله منبر پریہ آیت پڑھ رہے تھے " اور دوز فی آواز دینگے اے مالک! چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ فرمادے "132

لیعتی دور ٹی قریاد کریں گے اور آواز دینگے کداے مالک (واروف دوز ٹ کا نام ہے) اپنے پرور وگارے عرض کر کہ جمیں مارئے کا حکم ویدے تاکہ ہم عذاب ہے خلاجی پا جائیں قرآن کریم میں ہے کہ مالک انہیں جواب ویگا ''یِنْ کُفہ مّا کِفُونَ '' تہماری آرزو باطل ہے تم ای آگ میں رہوگے اور حمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ حضور لٹنی آینے ڈرائے کے لیے یہ آیت پاک تلاوت قرماتے ہے۔ (بخاری 133 و

مشہور تھے ۔جنگ منین میں عضرت علی کے ساتھ من 88ھ میں وفات فرمائی۔ (الاستبعاب 3/2)

<sup>132</sup> اشعة اللعات 25 ص 644

<sup>133</sup> الصحيح البخاري 7- باب إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمْ آمِينَ. رقم الحديث: 3230 (139/4) 13.4 الصحيح للسلم ... "تخفف الصادق الخطورية في الحديث 304.2 (13/3)

عْن أُمِّ هِشَام " بِنْتِ الْحَادِثِ (بْنِ النَّعْبَانِ ) قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَ وَ الْقُرُّ آنِ الْمَجِيْدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ يَقْرَثُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْيَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ 136

اُمْ ہِشَام بنت حارث (بن تعمان) سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ تن والقرآن المجید رسول اللہ لیٹھ الیکھ کی زبان میارک سے سیمی ۔آپ ہر جمعہ ممبر شریف پریہ سورت پڑھا کرتے تھے جب آپ او گوں کو خطبہ ارشاد فرماتے۔

اُمْ ہِشام سے روایت ہے، آپ انساری صحابیہ بیں فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ ق والقرآن المجید رسول اللہ الشاہ آلیا کی زبان مبارک سے سن کریاد کیا۔ آپ ہر جعد منبر شریف پر یہ سورت پڑھا کرتے تھے جب آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے۔

ظاہر یہ ہے کہ ہر جمعہ میں پڑھنے سے چند وقعہ پڑھنا مراد ہے۔اور ان جمعوں میں وہ صحابیہ حاضر ہوتیں اور سنتیں، نہ کہ ہمیشہ ساری عمر خطبہ میں یہی سورت پڑھتے تھے اور ای طرح حضرت اُمّ ہشام رضی الله عنھانے بھی اس کا اول حصہ بی یاد کیا ہوگا (انتھیٰ عبارہ شرح <sup>137</sup> المشکوۃ) شرح محکوٰۃ کی عبارت ختم ہوئی ۔حصہ بی یاد کیا ہوگا (انتھیٰ عبارہ شرح تحریر فرمایا ہے کہ

511 P27 : 617 2 - 1- 11 137

<sup>135</sup> أَمْ بِشَام بِنَتْ حَارِثُ بَن نَعَمَانِ الْصَارِيدِ ، ان سے خبيب بن عبد الله اور يَحِيُّ بن عبد الله في ورايت كياليكن ان دوتوں فيان سے نہيں سالمكولان كے در ميان عبد الرحمٰن بن سعد واسط ورايت كياليكن ان دوتوں فيالك ميں فياليك الله بيت حارثه في است حارثه في الله سنة الله الله بيت مناكه أمّ بشام بنت حارثه في الله بيت مناكم الله بيت الله الله بيت مناكمة أم بشام بنت حارثه في الله بيت مناكمة الله بيت مناكمة الله بيت الل

حضور النجاليكي منبرير سوره ق سخت مواعظ و زواجر 138 پر مشمل ہونے كى وجہ سے زياده پڑھا كرتے تھے۔ ظاہر لفظ مكل سورت پڑھنے پر ولالت كرتا ہے اور بعض حاشيوں ميں مكوب ہے كہ يعض سورت مراد ہے اور يكى آپ كى عادت شريف تھى۔

ادرامام نووی 139 کے کلام سے مکل سورت اور بعض سورت کے پڑھنے کے در میان تردو اور تخیر مفہوم ہوتا ہے اور بعض پڑھنا حدیث قصر خطبہ کی وجہ سے زیادہ موافق ہے 140۔

<sup>138</sup> وعظ ونفيحت اور ڈانٹ جھڑ ک۔

<sup>139</sup> ابوز کریا، محین الدین مجیلی بن شرف بن مری حرای حوراتی تووی شافتی (631 - 676 هـ

= 1233 - 1277 م) ، فقه و حدیث میں اسام تے ، آپ کی ولادت و وفات توانای کاول (حوران موریا) میں جو کی اور ای کاول کی جانب آپ کی نبیت کی جاتی ہے۔ومشق میں تعلیم حاصل فرمائی اور ایک کمی مدت تک و ہیں رہے۔
آپ کی تصانیف میں مندرجہ ذیل کتا ہیں مشہور ہیں :

ا - تهذيب الاساء واللغات \_ 2 السناج في شرح مسيح مسلم \_ 3 رياض الصالحين من كلام سيد الرسلين \_ 4 شرح المنذب للشيرازي \_ 5 : الاربعون حديثًا النووية \_ . (در كلي ، الاعلام

مَا حَفِظْتُ سُورَةَ فَى وَ فِى دِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَا آخَذْتُ إِلَّا مِنْ فَيْئِ رَسُولِ الله ﷺ بِمَا يَخْطُبُ بِهَا عَلَى الْمُنْتِرِ -

میں نے سورت ق کو یاد نہیں کیا اور امام مسلم کی روایت میں میں نے سورت ق کو نہیں لیامگر حضور التھا آتیل کی وہان مبارک سے ۔آپ التھ آآئیل خطبہ میں آسے منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

امام مسلم کی تمام روایتوں 141 اور ابوواؤد 142 و نسائی 143 کی روایت میں "یَقُوتُهُا کُلَّ جُمْعَةِ" (اے ہر جمعہ پڑھتے) کے الفاظ ہیں۔

امام نووی نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہر جمعہ میں مکل سورت تی یا بعض پڑھنے کا استحباب مراد ہے مگر مصنف علیہ الرحمہ مطلق لائے ہیں لفظ ''کل جمعہ'' سے مقید نہیں فرمایا کیونکہ مصنف نے جہاں سے الفاظ حدیث کو نقل فرمایا ہے وہاں اسی طرح ہو نگے یاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل سے مراد کثرت و مبالغہ ہے۔ چنانچہ فرمایا: بہت بار منبر پر پڑھتے تھے۔ اور ظاہر بیہ ہے کہ اگر کل اپنی مبالغہ ہے۔ چنانچہ فرمایا: بہت بار منبر پر پڑھتے تھے۔ اور ظاہر بیہ ہے کہ اگر کل اپنی حقیقت پر ہو تواس سے مراداتن مرجبہ ہوگا جب حضرت اُم جنام نے آپ کو دیکھانہ کہ نمیشہ 144 واللہ اعلم۔

جان لو کہ احادیث کے راویوں نے حضور الٹی آیٹی کے بہت خطبے یاد و محفوظ کے بہت خطبے یاد و محفوظ کے بہت خطبے یاد و کیے ہیں ان میں سے ایک خطبہ جو جعد کی فرضیت و تاکید و تائیدی مشتمل ہے اسے مصنّف (علامہ محد الدین فیروز آبادی) علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

<sup>141</sup> الصحيح المام مسلم رقم الحديث: 2049،2050،2051،2052 و2049،2050،2051،2052 الإداود، سنن، باب الرجل يخطب على قوس، رقم الحديث: 1411 (107/3)143 نسائى منن، باب القراة في الخطبة ، رقم الحديث: 1411 (107/3)-

وَ حُفِظَ مِنْ خُطَّبِهِ : اور حقور ك خطب راويان احاديث في محفوظ كي

مِنْ رِوَائِيةِ آبِي الْحُسَنِ : ابوالحن على بن زيد 145 بن جدعان تيمي بعرى كي رواية آبِي الْحُسَنِ : ابوالحن على بن زيد 145 بن جدعان تيمي بعرى كي روايت سے -ان كابھر و كے تابعين ميں شار ہے - اصل مكر كے باشند سے بيں بھر و ميں اقامت فرمائی - انس بن مالك، ابو عثان نهدى، سعيد بن مسيب، بين بھر قوارى رضى الله عنهم سے حدیث من اور آپ سے سفیان تؤرى، عبدالر حمٰن بن عمر قوارى فرائى رفات فرمائى ر

وَ فِیْهَا ضَعْفُ : اور اس خطبہ کی روایت میں بعض راویوں کی وجہ سے ضُعف ہے۔اور اس خطبہ کو ابن ماجہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت فرمایا ہے 146۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ : اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تُوبُوا إِلَى اللهِ فَبْلَ أَنْ تَكُوْتُوا : "مناہوں سے توبہ كرداور الله كى اطاعت وفرمانبردارى كرتے ہوئے "تناہول سے باز آجاؤاس سے پہلے كه موت آجائے اور اس دنیا سے كوچ كر جاؤر جبكه كوچ كرتے اور مرفے كا وقت متعین نہیں ہے، آج

<sup>145</sup> علی بن زید ابن جدعان رزید کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور انس بن مالک، سعید بن مسید،
الد عثان نہدی، عروہ بن زبیر وغیرہ سے روایت کی اور ان سے شعبہ، سفیان، حماد بن سلمہ
وقیرہ نے روایت کی ہے۔ ابو زرعہ اور ابو عاتم نے کہا: قوی نہیں ہیں۔ امام بخاری وغیرہ
نے فرمایا ان سے احتجاج تہیں تھا جائے گا۔ ابن خزیمہ نے فرمایا: میں اکی یاو واشت کی
کزوری کی وجہ سے ان سے احتجاج تہیں کرتا ہوں۔ سن 130 ھیں وفات فرمائی۔ ( میر
اعلام النبلاء 207/5)

<sup>146</sup> تزويني ، ائن ماجه ، سنن ، بمتاب ا قامة الصلوة والهنة فسيما ، باب في فرض الجمعة ، حديث نمبر

ہی موت کے آبہو ٹیخے کا احمال ہے اس لیے توبہ کی جانب جلدی کرواور اس میں نال مول پر راضی نہ ہو اور فرمایا :

وَ بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: اورنيك كاموں كى طرف جلدى كرو\_ وَ صِلُو الَّذِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ ورميان كى نسبت كوجوڑو ہے اے نہ توڑو بلكہ اور مضبوط كرو\_

بِكُثْرُةِ ذِكْرِكُمْ: اللهُ عِزْاحَمُ كَازَياده ذِكَرُ كُكِ

ذِكر عرف ميں لاالہ الااللہ ول وزبان سے كہنے كو كہتے ہيں، يہى مشہور ہے۔ اور اہل شخيق كے نزديك ذكر مر نيك كام كوشامل ہے جس سے اللہ كا تُرب حاصل كيا جائے ۔ اى وجہ سے حديث ميں آگے جو فرمايا كد" و كثرة العدقة" الْح بيہ عام كوذِكر كرنے كے بعد خاص كو بيان كرنا ہے۔

ُ وَكُثْرَةِ الصَّدْقَةِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَّةِ : اورظامٍ و يُوشِيده ميں زياده صدقہ كركے

الله تعالى الله تعالى مقدار الله تعالى مقدار الله تعالى مقدار الله تعالى عداد الله تعالى عداد الله تعالى عداد كوئى خيس ما الله عمل ميس سيائى اور اخلاص كے مطابق ہوكا۔ اس وجه سے كوئى مخصوص اجر بيان خيس فرما يا بلكه مطلق ہى ركھا۔

وَ تُحْمَدُوا : اور تاكد خالق و مخلوق كے نزد يك تعريف كيے جاو و و تُحْمَدُوا : اور تاكد رزق ديے جاؤاور تم ير زين و آسان كى بر كوں كے

وروازے کشادہ کردینے جائیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمْعَةَ فَرِيْضَةً مَكْتُوْبَةً : جَان الوك الله تعالى في تم يه تماز جعه فرض قرماني اليافرض كه قرآن

فِي مَقَامِي هَذَا ، فِي شَهْرِي هَذَا ، فِي عَامِي هَذَا ﴿ فِي عَامِي هَذَا ﴿ إِلَى يَوْمِ الْفِينَامَةِ - مير الله مين مير الْفِينَامَةِ - مير الله مين مير الله الله مين روز قيامت تك كه بندوں كى تشريح و تكليف اس ون ير ختم ہو جائے گی۔ گی۔

اے بیان کرنے کا مقصد جعد کی فرضیت کی تاکید کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ اور آپ کا فرمان '' فی مقامی هذا '' استطرادی ہے۔ اور لفظ مقام اسم زمان کا اختال رکھتا ہے تب خطیہ پڑھنے کا دن مراد ہوگا اور اگر اسم مکان بھی ہو تب بھی اس سے مراد وہ وقت ہوگا جس وقت میں آپ نے خطیہ فرمایا فاقھم ( تو سمجھ لے)۔

مَنْ وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : مِر اس مُحْص پر جمعہ فرض ہے جو جمعہ کی استطاعت رکھتا ہواور تماز جمعہ تک پہوٹی سکتا ہو نیز شرائط جمعہ مجتمع ہوں پس اس پر جمعہ واجب ہوگا۔

اور وُجوبِ جمعہ کی شر الط کئبِ فقہ میں مذکور ہیں۔ اور شاید آپ کہیں کہ کتابوں کاحوالہ دور ہے اگر سمبیں بیان کر دیا جائے بہت قریب ہو جائے۔

جان لو! جمعہ کے وُجوب کی شرطیں شہر کے وُجود کے بعد بالغ ہونا ، عاقل ہونا ، مر و ہونا ، آزاد ہونا ، مقیم ہونا ، صحتمند ہونا ، آنکھوں اور پیروں کاسلامت ہونا ہیں۔

جمعہ مردوں پر فرض ہے عور توں پر خہیں۔ آزاد پر غلاموں پر خہیں۔ مقیم پر مسافر پر خہیں۔ تندرست پر بیمار ،اندھے و لنگڑے پر خہیں ۔اور م روہ شخص جو نماز جمعہ کی اداے ایک رات پہلے اپنے گھر یہونچ جائے اور رات گذارے اس پر جمعہ وَ جَدَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيقَةً: يهى المام اعظم الوحقيق في قرمايا ب اوراليا على حديث مين بهى آيا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِدِي) 147: رسول خدا اللَّيْقِ أَلْحُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ (أَخْرَجَهُ التَّرْمِدِي) 147: رسول خدا اللَّيْقِيَّمُ نَ قرماياس مِحْض پر جورات ميں بناه گزيں موجائے جعد فرض ب (اے امام ترمذی نے تخر تے قرمائی ہے)۔

اور " من وجد اليه سبيلا "كى عبارت ساى مافت كى مقدار كو بيان كرنا مقصود ب كه جعد كى مفازتك يبنيمنا ممكن بهواور بهم في السائد من شرائط كے ساتھ بيان كردياتاك عام فائدہ ہو۔

فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي : يس جو مُخص ميرى زندگى ميس يا ميرى زندگى كے بعد نماز جمعہ چھوڑے

جُحُوْدًا بِهَا أَوْ إِسْتِخْفَافًا بِهَا : الى كالكاركرة بوع ياات بكا، كم كردائة بوع -

لَهُ إِمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ : ان كا بادشاه ظلم كرتا ہو يا عدل كرتا ہو- مر صورت و تقدير ميں جحد كى تماز ہاتھ سے جھو تى تہيں جا بيئے۔

اوراس جگہ بہت مشکل و عامض بحث لیعنی مصر کی تعریف میں جس کا اعتباد کیا جاتا ہے اور جس کا عدالت ، اقامت حدود و دیگر احکام شر عید کے جاری کرتے میں اعتبار کیا جاتا ان کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

<sup>147</sup> الع محيى ، ترمذى ، باب ما جار من كم الوَّتَى المجح ، حديث تجبر : 502/501 (75/374/2)

شعائر اسلام ہر حالت میں کیے جانے چاہیے کہ اپنے آپ کو آخری زمانہ میں کہہ کر دامن نہ چھڑایا جائے ۔آخر کار عبد الملک بن مر دان 148 اور اسکے امیر حجاج بن یوسف 149 کے زمانہ میں بھی جعد قائم کیا گیااور ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ تھا اور حضور الٹی آیا ہے صحابہ کرام موجود سے اور ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا دوسرے کیا کہہ سکتے ہیں۔

اور بیر نہ کہا جائے کہ صحابہ کرام مظلومیت اور ان ظالموں کے خوف کی وجہ سے پچپ رہے تھے اور اس سے انگی رضائے باطنی معلوم نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ کرام کا ظلم کے خوف کی وجہ سے باطل پر اجماع جائز نہیں ہے ورنہ دین کے بہت سارے احکام کا باطل ہو نالازم آئےگا۔

نیز علائے کرام فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ اگرچہ دوسرے اُمور میں ظلم کرے لیکن جعد کے قائم کرنے میں عدل کرے یہی مقدار عدل کافی ہے اور انساف کی رعایت سبھی معاملات میں دشوار و مشکل ہے۔

اور فرساتے ہیں: ان عمالک میں جہاں بادشاہ کافر ہوں مسلمانوں کو جعد و عیدین قائم کرنا چاہیے، مسلمانوں کی رضامتدی سے تھی کو قاضی مقرر کریں پس وہ قاضی بن جائے۔

149 حياج بن يوسف لفقى ، بغدادى ، حياج بغداد مين پرورش يائى اور ويس علم حاصل ميا ـ من

<sup>148</sup> عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امید اموی ، سن 26 میں ولاوت ہوئی۔
حضرت عثمان ، ابومریرہ ، ابوسعید ، ام سلمہ ، معاویہ ، ابن عمر وغیرہ سے منااور ان سے عروہ ،
خالد بن معدان ، رجا، بن حیوۃ وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے۔ اپنے باپ کے بعد شام و
مصرکے مالک ہوئے اور ابن زبیر سے جنگ کی مشاول سن 86ھ میں وفات فرسائی۔ (سیر
اعلام النبلاء 275/7)

مالجمله فرمايا كدجو تماز جعه ترك كرك " فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلَة " توالله تعالی اسے تفرقہ اور پریشانی کو جمع نہیں فرمائے کا شمل اضداد میں سے ہے تفرقہ اور پریشانی دونوں معتوں میں آتا ہے اور یہاں معنی اخیر مراد ہے۔ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ-اورندالله تعالى الحكام مين بركت وكا ألا - خبر دار ہو لین عاطب کو کہا جا رہا ہے ۔اور سن لَا صَلَاةً لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا زَكَاةً لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا برَّ لَهُ تارك جعد كى تماز ، روزه ، زكاة ، ج ، اور كوئى تيك كام مقبول تهين ب حُنِّي يَثُونِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ يهال تك كه جمعه كي نماز چيوڙنے اور اے بلكا گردائے اور انكار كرنے ۔ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کرے اور گناہ سے رجوع کرلے اللہ تعالی اینے عقو ورحت سے الحي توبه قبول فرمائے گا۔ (" شرح صراط المتنقيم" كى عبارت ختم ہوئى) 150 " سيرت شاميه "كى چوتقى فتم كے باب اول كى فصل خامس ميں ہے: " حفزت سعید بن عبد الرحمٰن جمحی 151 سے روایت ہے کہ انہیں حضور الله على العلام على الله عنوا عد آب الناقية في المديد شريف مين بن سالم

<sup>149</sup> شرح صراط المتنقيم ص 205

<sup>151</sup> سعید بن عبد الرحمٰن جمی مدیقی۔ بقداد کے قاضی تھے۔ عثان نے کہا کہ میں نے مجئی بن معین سے بھی است کے بی بن معین سے بوجہا کہ سعید بن عبد الرحمٰن جمحی کی حدیث کیمی ہے؟ فرمایا: اللہ ہیں۔ عبد الرحمٰن بن تھم اور ایک طبقہ سے روایت کی ہے ، اسحاب علم صلاح میں سے تھے۔ امام مسلم، ایو داود ، نسائی نے ان کی حدیثیں اپنی محتایوں میں ذکر کی جس ۔ ( الکاممل فی مسلم، ایو داود ، نسائی نے ان کی حدیثیں اپنی محتایوں میں ذکر کی جس ۔ ( الکاممل فی

بن عوف 152 میں پڑھایا تھااور یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جعہ تھی۔ ( خطبہ اس طرح تھا)

تمام تعریفی اللہ تعالی کے لیے میں اگی جذبہالاتا ہوں اور اس سے مدو طلب کرتا ہوں اور اس سے مدو طلب کرتا ہوں اور اس سے بخشش و ہدایت چاہتا ہوں ۔ اور اس پر ایمان لاتا ہوں سر کشی نہیں کرتا اور جو اس سے کفر کرے اس سے جنگ کرتا ہوں اور میں گوائی و یتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں اور وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور تھر لٹھ ایکے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی نے انہیں ہدایت ، دین حق ، نور ، وعظ و تصیحت کے ساتھ رسولوں کے زمانہ کے بعد اور علم کی گئی ، لوگوں کی گرائی اور زمانہ کے انقطاع کے وقت مبعوث فرمایا ۔ ہم قیامت کے ون اور کی گرائی اور زمانہ کے انقطاع کے وقت مبعوث فرمایا ۔ ہم قیامت کے ون اور موت کے قریب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس نے اللہ اور اسکے رسول کی چیروی کی اس نے ہدایت کو یا لیا اور جس نے اللہ ورسول کی نافر مائی کی آو یقینا وہ ہلاک ، کی اس نے ہدایت کو یا لیا اور جس نے اللہ ورسول کی نافر مائی کی آو یقینا وہ ہلاک ، بر مادو گراہ ہو گیا۔

میں تم کو اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ سب سے بہتر وصیت جوایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کرتا ہے وہ آخرت کے متعلق ہواور اسے خوف خدا کا حکم وے تو تم ڈروجس سے اللہ نے تم کو ڈرایا اور اس

وسجم البلدان 19/3 العالم الميزانية الواردة في السيرة ص 135)

<sup>152</sup> جب نبی کریم الطی این مدید میں آئے۔ اس وقت مقام قامین طار دن قیام قرمایا اور مجد کی بغیاد رکھی اور جند کے دن وہاں سے نکلے اور جب بنی سالم بن عوف میں بہونچ تو نماز جعد کا وقت ہو گیا وادی رائو نا، قبا وادی سے جو بھد ورماین ایک چھوٹی کی وادی ہے۔ اس وادی کا نام فاص لوگ جانے ہیں لیکن وہاں مجد جعد معد ورماین ایک چھوٹی کی دادی ہے۔

ے افضل کوئی دوسراذ کر تہیں ہے۔اور جو خوف خدا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے جملہ ائلال بجالائے ایخ آخرے کے تمام مشکل و تحضن کاموں میں خوف خدامد د کار و سجا معاون ہوگا ۔اور جوائے اور اللہ کے در میان کے معاملہ کو ظاہر و یوشیدہ میں خالص خدا کی رضا مندی کے خاطر درست رکھے تو دنیامیں اسکی شہرت و مقبولیت ہو گی اور موت کے بعد الحے لیے خزانہ ہوگا جب ہر آدی اسے آگے بیجے ہوئے عمل کا مختاج ہوگا اورجو غیر اللہ کے لیے عمل کے ہو لگے انہیں دیکھ کر جاہے گاکہ میرے اور عمل بد کے در میان ایک لمبی مدت ہو اور اللہ تمہیں اینے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندول یر مبرمان ہے ای نے اپنی بات کی گی اور وعدہ بورا کیا اور اس میں خلاف ورزی تہیں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس بات میں تبدیلی تہیں اور نہ ہی میں بندوں یر ظلم کرتا توتم اللہ ہے ڈروو ٹیاو آخرت کے معالمہ میں ظاہر و پوشیدہ میں اس لیے کہ جو اللہ ہے ڈرتا ہے وہ الحکی خطاول کو معاقب کر دیتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔اور جو اللہ سے ڈرا اسٹے بڑی کامیاب حاصل کی۔اور بے شک خوف خدا نارا ضکی و سخط رب جَبارے محفوظ رکھتا ہے اور چیروں کو روشن کرتا ہے اور رب کوراضی کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے ۔ لو تم لوگ اینا حصہ لے لو اور بہت زیاوہ اللہ کی نافر مائی تہ کرو۔ اللہ تعالی نے تنہیں اپنی متاب سکھائی اور تہارے لیے اپنارات مقرر کیا تاکہ بچوں اور جھوٹوں کو جان سکو۔ تو تم لو گوں کے ساتھ بہتر سلوک کروجس طرح اللہ نے تہارے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ اور اللہ تعالی کے و شمنوں سے و مشنی کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو کہ اس نے تہہیں دوسرے اتسائوں پر اختیار فرسایا اور تہبارا نام مسلمان رکھا تاکہ بلاک ہوئے والا ولیل کے ہوتے بلاک ہو جائے اور زندہ رہنے والا ولیل کے ساتھ زندہ رہے۔ مرطاقت اللہ ہی سر مرتبال كرفي او كرواور ماان لو كروناورافها سريم مراور

موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھو۔اس لیے کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے در میان کے معاملہ کو درست کرلے تو اللہ تعالی اس بندے کے اور لوگوں کے در میان کے معاملہ کو درست کرلے تو اللہ تعالی اس بندے کے اور لوگوں کے در میان کے معاملہ کے لیے کائی ہے۔ بیاس لیے کہ اللہ لوگوں پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ نہیں کرتے اور وہ لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اس کے مالک نہیں ہیں۔اللہ سب نہیں کرتے اور وہ کی طاقت و قوت نہیں ہے مگر اللہ بلند و عظیم کی۔ (سیر کی عبارت جمع ہوئی) 153

شیخ عبد الحق محدِث وبلوی رحمہ اللہ نے" اشعة اللعات شرح مشکوۃ" میں لکھاہے کہ

" حفزت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِشُ بَيْنَهُمَا يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يُذَكِّرُ النَّاسَ "

رسول الله المُتُولِيَّةِ كَا وو خَطْبِ ہوتے تھے آپ دونوں كے در ميان بيٹھتے تھے اتنى مقدار كد آپ كام عضوا بى اپنى جگه قرار پذر ہو جاتا تھا اور سمج روايت سے ثابت ہے كد آپ اس ميں دعاكيا كرتے تھے اور يہ بيشتا سنت ہے۔واجب نہيں سے۔

آپ قرآن پڑھے اور لوگوں کو تھیجت کرتے اور لوگوں کو آخرت کی باو ولاتے اور آخرت کے ثواب وعذاب کے حالات بیان فرماتے 154۔

اور "سفر السعاده" میں مذکور ہے امام ترمذی نے جابر بن سمرہ سے روایت فرمائی ہے کہ میں نے رسول اللہ التی آیل کے ساتھ بہت تمازیں پڑھیں پس آپ کی نماز در میانی ہوا کرتی تھی یعنی بہت کمبی نہیں ہوتی تھی۔

اور ابو واود میں جار بن سمرہ ہی ہے مروی ہے کہ آپ کی تماز و خطبہ ورمیانے ہوا کرتے تھے۔ خطبہ میں قرآن کی چند آیتیں پڑھتے اور او گوں کو وعظ و الفیحت قرماتے تعقر ہی وراز بھی فرماتے تو تماز کی بنسبت مختمر ہی رہتا اور نماز کو ہیشہ خطبہ کی بنسبت وراز ہی فرماتے ۔ اور نماز کو وراز کرنے اور خطبہ کو مختمر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نمازی کا اصل مقصد نماز ہے لہذا ہے وراز کیا جائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَ قِصْرَ خُطْبَيْه مِيْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ: مرد كا ثماز كو دراز كرنا اور خطبه كو مختر كرنا اس كے علم و فقه كى علامت ونشانى ہے۔

خطبہ کو مخضر کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بند و تصیحت کے لیے ایک کلمہ بھی کافی ہوتا ہے خصوصا حضور التھ الیکم سے جو جوامع الکلم کے مصدر اور عجیب و غریب حکمتوں کے مظہر ہیں۔

انسان کو جاہے کد طاعت و بندگی میں کوشش کرے اور اپنے نفس کی تہذیب میں مشغول ہو جائے چنانچہ کہتے ہیں کد "کروار باید نہ کہ گفتار" اور

<sup>155</sup> عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللهِّ -صلى الله عليه وسلم-قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. ( ابوداود ، سنن ، باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ، رقم الجديث : ١١٠٣، ١ ٤٣٠)

روسروں کو وعظ و تھیجت کرنے سے تکبر وخود ستائی پیدا ہوتی ہے اور قول کا فعل کے مطابق نہ ہونے کا گمان بھی یا باجاتا ہے۔

امام مسلم نے ابو وائل سے روایت فرمائی ہے کہ جمیں حضرت عمار نے خطبہ ویا تو مختصر پڑھا لیکن بلغ پڑھا جب منبر سے نیچے آئے تو میں نے کہا: اسے ابو یقطان! بھینا آپ نے بلخ خطبہ ارشاد فرمایا لیکن مختصر دیا اگر اسے تھوڑا کہا فرمائے تو بہتر ہوتا۔ حضرت عمار نے فرمیایا کہ میں نے رسول اللہ التی ایک قرماتے ہوئے سنا:

ا إِنَّا طُوُلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ قِصْرَ خُطْبَيْهِ مِثِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "156

ترجمہ: مرو کی نماز کا مختصر ہو نا اور اسکے خطبے کا طویل ہو نا اسکے فقہ وعلم کی علامت ہے تو نماز کو لمبا کر داور خطبہ کو مختصر کر داور پکھے بیان جاد و کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ تول ( کچھ بیان جادو کی حیثیت رکھتے ہیں) بیان کی تعریف ویرائی دونوں کو شامل ہے بیٹی بیان وخطاب ول کو مائل کرنے اور کسی چیز کی جانب بچھیرنے میں جادو کے مشابہ ہے۔ اگر بیان وخطاب کو حق کی طرف مائل کرنے میں صرف کیا جائے تو قابل تعریف ہے اور اگر باطل کی جانب مائل کرنے میں صرف کرے تو قابل مذمت و زرائی ہے اور اس حدیث کے مور داستعال میں دونوں معنی مقصود

و مرادیں ۔ ( جیسا کہ احادیث بنویہ سے تعلق رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے) انتہی 157

اور صفور الله الله المعشد كرف مو كر خطبه يده من مين كر تيس بيانيد مديث ميس ب:

عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَّ -صلى الله عليه وسلم-كَانَ يَخْطُبُ قَائِبًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِبًا فَمَنْ نَبَأَكَ آنَهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفَىٰ صَلاَةٍ (رواه مسلم)

حضرت جاہر اور ایکے والد سمرہ دونوں محابی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی و قاص کے بمشیر زادہ ہیں۔ حضرت جاہر حضور کٹاٹیالیٹلم اور اپنے باپ اور حضرت عمر و علی رضی اللّٰد تعالی عضما سے روایت کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ بنی الفظائیل کھڑے ہو کر خطبہ بڑھتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ پڑھتے تو جو حمیس یہ خبر دے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے اس نے جھوٹ بولا اللہ کی فتم بے شک میں نے آپ کے ساتھ دومزارے زیادہ نمازیں پڑھیں ہیں۔

اس عبادت سے فوراً جو بات ذہن میں آتی ہے رہے کد تمازے نماز جعد مراد ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ رسول اللہ لٹائیالی نے اپنی مکل زندگی میں پانچ سوکے قریب جمعے پڑھے ہیں کیونکہ آپ نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد

<sup>157</sup> شرح سفر السعادة ص 206

<sup>158</sup> كَيْ مَلِم، ماب ذِي الْخُطْنَةُ فِي قُلْ الصَّلاَةُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخُلْسَةِ رِرْتِم الحرثِ

پڑھا اور مدینہ شریف میں آپ کے قیام کی مدت دس سال ہے لبندا اس سے نماز پنجگانہ مراد ہے اور حضرت جاہر کا مقصد حضور الٹی آیکم کے ساتھ زیادہ عرصہ صحبت کو بیان کرنا ہے۔اے امام مسلم نے روایت فرمایا ہے جیسا کہ" شرح مشکوہ"میں ہے 159 فصل: شرائط خطیب کابیان خطیب کے لیے شرط ہے کہ جعد کی امامت کا اہل ہو اور خطیب کے لیے یہ اُمور سنت ہیں

(۱) طہارت (۲) قیام (۳) قوم کی جانب چرہ کرنا (۳) خطیب کے نکلنے

ے داخل ہونے تک سلام و کلام چھوڑ وینااس طرح "بحر رائق" میں ہے اور "
قتیہ" میں ہے کہ یکی درست ہے اور خطیب کے لیے شرط ہے کہ وہ جعد کی اسامت
کی صلاحیت رکھتا ہو (انتی) اور " بدایة المقتیبین" میں لکھاہے کہ اگر خطیب خطبہ
کی معنی کونہ جانتا ہو تو جعد جائز نہیں ہے ( اس مسئلہ کی شخقیق اوت قول فیصل آئندہ
صفحات میں موجود ہے) ۔ (انتھی) 160

اور اگر ایسا مخص امات کرے جس نے خطبہ نہیں سنا تو جائز نہیں ہاس طرح "کفایہ" اور" فتح القدیر" (شرح ہدایہ میں ہے) 161۔

اور مولانا مخدوم محمد ہاشم تگر معموی 162 رحمہ اللہ کی کتاب" فرائض الاسلام 163° میں نماز جعد کی صحت کے تیرہ فرائض میں سے آمھوں فرض سے بیان کیاہے کہ

<sup>160</sup> البحرالرائق شرح كنزالد قائق 163/5

<sup>161</sup> كُيْ القدير 1613

<sup>162</sup> مخدوم محمر ہاشم مخسٹوی متوتی 1174ھ رحمہ اللہ ایک عظیم مصنف، مفتر ، محقق، اور فقیہ سختے آپ کی تصافیف ۲۰۰۰ سے زائد ہیں جن میں عربی و فاری ، سند هی زبان میں مختلف اسلامی علوم و نون کوشامل ہیں۔

" امام بورے خطبہ میں یا بعض خطبہ میں حاضر رہا ہو اگر امام خطبہ میں بالکل حاضر نہ رہا ہو اگر امام خطبہ میں بالکل حاضر نہ رہا تو نہ است کے اور نہ ہی مقتد یوں کی "۔انتھی 164 اور " ہجتری " سے منقول ہے کہ سارے خطبہ یا بعض میں اور " بحر راکق" میں "

عاضری امام کے لیے شرط ب ماموم کے لیے شرط نہیں ہے انتھی 165

اور امام سے مراد اصلی امام ہے یا وہ جو تماز شروع ہونے سے پہلے حدث کے لاحق ہوتے کے سبب خلیقہ بنایا محیا ہو۔ اس طرح" امداد الفتاح" میں ہے مگر جے نماز شروع ہوتے کے سبب خلیفہ بنایا محیا ہو اس جے نماز شروع ہوتے کے بعد حدث لاحق ہوئے کے سبب خلیفہ بنایا محیا ہو اس خلیفہ کے احتی وقت حاضری کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اسکی "عقد اللآلی" اور" امداد الفتاح" 166 میں تصریح موجود ہے۔

اور '' بحر راکن " میں ہے کہ خطیہ کے فرائض دو ہیں (۱) وقت اور (۲) اللہ کاذ کر <sup>167</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ خطیب کا معنی خطبہ جاننا تیسرافرض نہیں ہے۔ ب شک عالم خطیب کا افتیار کرنازیادہ احتیاط ہے تاکہ خطیب اپنے کئے کو جانے۔اور

کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے۔ مجھ سے پہلے بعض احباب نے انکو جمع کرنے کی کو مشش کی لیکن تعداد میں سہو کیے جی جبیبا کہ اٹل انقان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ (مقدمہ فرائض الاسلام)

164 مخدوم محمد باشم تصوى قرائض الاسلام عن 116 مخطوط

165 البحرالُمَائِقُ شُرِعَ كَنِرَ الدَّقَائِقَ 163/5 (وَأَمَّا شُهُودُ الْخُطْبَةِ فَشَرَّطٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْمَامُومِ)

166 المداد الفتاح شرك نور الايضاح ص 522 تحقيق بثار بكرى عرابي

ای لیے حضور النی آیل بنقس نفیس (خود) صحابہ کے در میان خطبہ دیتے تھے اور اس طرح سے آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین مجمی خود ہی خطبہ دیتے تھے۔ اور "فآدی عالمگیری" میں ہے کہ خطیب کے لیے امامت کا اہل ہونا شرط ہے ایسا" بحر رائق" میں" زاہیدی" ہے منقول ہے 168۔

اگر بچہ خطبہ کجے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اختلاف ایسے بچے کے متعلق ہے جو عقل رکھتا ہو ای طرح " مختار الفتادی" میں ہے اور "خلاصہ" میں صراحت ہے کہ اگر بچہ امام کی اجازت سے خطبہ کجے اور بالغ شخص جمعہ کی امامت کرے یہ جائز ہے اس طرح" بحر رائق" میں ہے 169۔

<sup>168</sup> فناوى عالمكيرى 162/1 دار الكتب العلميه

## فصل: خطیبوں کو ممنوعات شرعیدے روکتے کابیان

اور" روضة العلماء "172 ميں ہے كہ بير آپ كى است كے خطيب ہيں ( اے شرح كر في ميں ذِكر كيا ہے)

<sup>170</sup> انس بن مالک خزر بی خیاری بھری، خادم رسول الله النظائیة فی بات کے والدہ کا نام ام سلیم بت ملحان انصاریہ ہے۔ جب رسول الله النظائیة بجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر شریف ۸سال یا ۱۰سال تھی اور آپ نے جنگ بدر میں حضور النظائیة بی کے خاوم بن کر شریحت فرمائی۔ آپ کی وفات بھرہ میں ہوئی اور بھرہ میں انتقال کرتے والے صحابہ میں کر شریحت فرمائی۔ آپ کی وفات کے واقت آپ کی عمر ۹۹ یا ۱۰۰۰ یا ۱۱۰ تھی اور حضور النظائیة بی نے ایک اور حضور النظائیة بی اور حضور النظائیة بی نے ایک اولاد ومال میں برکت کی وعافرمائی تھی۔ (الاستیعاب 15/1)

<sup>171</sup> أخرجه أحمد 120/3ر1205 و180/3 (12887) ، أبي يعلى في مسنده، ج 7 ص 180 حديث رقم: 4160-

<sup>172</sup> روضة العلماء: شیخ ابو علی حسین بن یکی بخاری زندویستی حفی کی تصنیف ہے، آپ نے مقد مد
میں فہ کو فرسایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو ایک عرصہ قبل لکھا تھا اور اپنے وروس میں کئی
لوگوں کو اطاء بھی کروایا تھا لیکن اس نسخہ میں مسائل تقہید واحکام شرعیہ کا بیان نہیں تھا جس
کا نام "روضة الد کرین"ر کھا تھا لیکن پھر عمومی مجانس میں حاضر ہونے والے پچھ احباب نے
ووسری باد لکھنے اور مسائل شرعیہ کے شامل کرنے پر اصرار فرمایا تو مر باب میں پانچ سے
ووسری باد لکھنے اور مسائل شرعیہ کے شامل کرنے پر اصرار فرمایا تو مر باب میں پانچ سے
ورس مسائل شامل کے اور اس کا "روضة العلماء" نام دکھا۔ بعض علانے اس کا اختصار بھی کیا

امام ابو الحن عليه الرحمه في فرمايا: خطبه طويل ند كرے اس ليے كه رسول الله الني في خطبه مختر فرماتے عقد۔

اورامام حسن نے امام اعظم ابو حقیقہ سے روایت قرمائی ہے کہ خفیق خطبہ کئے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے اور شہاد تیں پڑھے اور نبی لٹھٹائیٹل پر ورود پڑھے اور وعظ و تھیجت کرے اور کوئی سورت پڑھے اور تھوڑا بیٹھے بھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے اور شہاد تیں پڑھے اور بی الٹھٹائیٹل پر درود و سلام پیش کرے اور موشین و مومنات کے لیے دعا کرے اور دونول خطبول کی مقدار طوال مفصل کی سورت چتنی ہو۔

"قوت القلوب" 173 میں مذکور ہے کہ: جو شخص امام کے فتنہ و آفت سے ڈرے بایں طور کہ ایسی بات سے گاجس کا انکار کرنا واجب ہے یا ایسی بات دیکھے کا جس میں بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکتا ضروری ہے۔ جیسے ریشم یا دیباج کے کیڑے پہننا۔ ایسے شخص کا پہلی صفوں سے وُور رہناول کے موافق اور اراوہ کے لیے مقتوی ہے 174۔

<sup>173</sup> ال كتاب كا إدرا نام " قوت القلوب في معالمة المحبوب ووصف طريق الريد إلى مقام التوحيد" ب : تقوف مين ابوطالب محد بن على بن عطية عجى مي (وقات: 386هـ) كي تصنيف ب - كها جاتا ب كد علم تصوف كي كبرے و قامض مسائل مين ان جيسي كوئى كتاب مبين بين جوان ت قبل كسى نے نہيں كہيں امام محد بن خيس بادراس كتاب ميں الي باشن بين جوان ت قبل كسى نے نہيں كہيں امام محد بن خلف أموى اند كسى (وقات: ٨٥٠هـ) نے "الوصول الى الغرض الطلوب من جواحر قوت القلوب" نام سے اختصار فرما يا ہے۔ (كشف الظنون: 1361/2)

<sup>174</sup> ومن خشي الفتنة والآفة في قربه من الإمام بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو لبس ديباج أو الصلاة في السلاح الثقيل للشغل كان بعده من الصفوف المقدمة أصلح

اورالیی صورت میں خطیبوں کے منکرات کی دو قسمیں ہیں:
اول: وہلوگ خطیوں میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن سے روکناواجب ہے۔
دوم: وہریشم کی چادریں اوڑھتے ہیں اور اس سے بھی روکناواجب ہے۔
اور ''سیر المحیط'' میں امام ترمذی نے ابو منصور ماتزیدی سے روایت
فرمائی ہے کہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے زمانہ کے بادشاہ کو عادل کے اس
نے بلاشہ تُفریمیااور بعض علمانے کہا کہ بیٹ تفریہ ہوگا

یندہ (عمر السنامی ''نصاب الاختساب'' کے مصنّف) کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی اصلاح فرمائے: خطیبوں پر ضروری ہے کہ ان کلمات ہے پر ہیز کریں تاکہ ان کے ایمان کے بارے میں اختلاف نہ ہو۔

حضرت علی 175 رضی اللہ عنہ سے ان خطیوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو جعہ کے ون منبروں پر خطبہ ویتے وقت باوشاہوں کے القاب کے بارے میں کہتے ہیں عادل بادشاہ ، سلطان اعظم زمانہ ، دنیا کاعظیم ترین بادشاہ ، شہنشاہ اعظم ، مالک رقاب امم (قوموں کی گردنوں کے مالک) ، سلطان ارض اللہ (اللہ کی زمین کا بادشاہ) ، مالک رقاب اللہ (اللہ کے ملکوں کا مالک) ، ناصر عباد اللہ (اللہ کے بندوں کا بادشاہ) ، مالک بلاد اللہ (اللہ کے ملکوں کا مالک) ، ناصر عباد اللہ (اللہ کے بندوں کا مددگار) آیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں ؟ کامددگار) ، معین خلیفۃ اللہ (اللہ کے خلیفہ کا مددگار) آیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں ؟ حضرت علی نے قرمایا: مطلقا و تحقیقا جائز نہیں ہے کیونکہ بعض القاظ کفر اور بعض مراسر جھوٹ ہیں۔

القلوب ص ١/ ١٢٥، تحقيق : دعاصم ابراهيم كيالي - ط دار الكتب العلميه بيروت ) امام ابو منصور ماتریدی 176 رحمة الله علیہ نے قرمایا: جس نے ایسے یادشاہ کے متعلق مطلقا کافر کہا جس کے بعض افعال ظلم ہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اگر اس کے بعض افعال ظلم و جبر ہیں اور اس شخص نے عادل علی الاطلاق کہا تو اس نے ظلم کے عدل ہونے کا عقاد رکھا اور جو ظلم کو عدل جائے وہ کافر ہے۔

رہا شہنشاہ اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں میں سے ہے بندوں کو اس سے موصوف کرنا جائز تہیں اور سالک رقاب الامم جبوث ہے اس لیے کہ رقاب اور امم اسم جمع ہیں اور سالک رقاب الامم کہنے سے انس و جن فرشتے وغیرہ حیوانات شامل ہو نگے اور سلطان ارض اللہ اور اس جیسے دیگر القاب مطلقا جیوث ہیں اور جیوٹ عام حالتوں میں جائز تہیں تو منبر رسول پر کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

قرمایا رحمہ اللہ تعالی نے: اگر انسان ایسے معالمہ میں بہتا ہو جائے اور سلطان اعظم یا یادشاہ عادل کچے اور ول میں تلقی و مجاز کا ارادہ کرے تو اللہ اور اس بندے کے در میان معالمہ امید پر چھوڑ دیا جائے کا کیونکہ سفید کو کالا اور اندھے کو اکھیالا مجاڑا کہنا درست ہے اک طرح یہاں پر ہے ۔ یہ محض اجاڑت ور خصت ہے لیکن صاحب عزیمت ایسے کلمات کو ترک کرنے والا ہے اور یہ افضل ہے۔

<sup>176</sup> آپ کا نام محمد بن محمد بن محمود بن محمد ہاور کتیت ابو منصور اور سمر قد کے ماتر ید علاقے گی جانب نسبت کرتے ہوئے ساتر یدی کہلاتے ہیں۔ آپ کو کئی القابات سے خطاب کیا گیا ہے جن میں سے اسام البدی ، رکیس اہل النہ مشہور ہیں۔ آپ ابو ابوب انصاری سحائی رسول کی اولا و سے ہیں اور آپ کی سن ولاوت کے بارے میں کوئی تاریخی پختہ جبوت نہیں ساتا البتہ متوکل کے زمانہ حکومت یعنی سن ۱۳۳ سے ۲۳۷ کے در میان آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی کئی تصنیفات ہیں جن میں تاویلات اہل النہ ، کتاب التوحید ، کتاب الروعلی القرامط ، کتاب بیان و هم المحتزلہ وغیرہ مضہور ہیں۔ آپ کی وفات سن ۱۳۳۳ھ میں ہوئی۔

اوراس زمانہ میں اس فتم کے گناہوں سے پر ہیز کرتے ہوئے بادشاہ کے حکم میں داخل ہونا نا ممکن ہے اور خطابت کو ترک کرکے پاک تقوی میں مشغول ہونے میں زیادہ سلامتی ہے۔اس لیے کہ وہ آخرت کی باتی رہنے والی عزت ہے اور دنیا کی آراستہ دولت سے بد بخت ہی مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ (اللہ اعلم بالصواب) اس طرح نصاب الاختساب 177میں ہے

اور جس کی سب سے پہلے تعریف ممبر پر ذکر کی گئی وہ محمد امین 178 ہے کہا گیا: اے اللہ تیرے خلیفہ عبد اللہ محمد امین کی اصلاح فرما۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ کی تعریف ممبر پر نہیں کی گئی جیسا کہ امام عسکری<sup>179</sup> کی کتاب الاواکل کے باب خامس میں ہے جو اسلام کے بادشاہوں کے متعلق وارد ہواہے 180۔

اور آیت کریمہ إِنَّ الله يَأْمُو بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ الْحُ جِبِ خَطْبُول سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والوں کی لعنت کو حذف کیا گیااس وقت اس آیت کواس جگہ رکھا گیا۔

<sup>177</sup> نصاب الاحتساب، عمر بن محمد بن عوض السنامي، متحقيق مريزن سعيد مريزن ، مكتبة الطالب الجامعي، ص١٨٦

<sup>178</sup> محمد بن ہارون رشید بن مہدی بن منصور ، عباسی خلیفہ ہیں اور بغداد میں سن ۱۵ھ میں ولادت ہوئی۔ ۱۹۳ میں اپنے والد کے انتقال کے بعد خلافت کے والی ہوئے اور سن ۱۹۵ھ میں اپنے بھائی مامون کے ساتھ لڑائی مول کی اور مامون نے خلافت پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی امین کو قبل کرواویا۔ (الاعلام للزرکلی 127/7)

<sup>179</sup> ابو بلال حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد عسكرى، اديب تقے ابواز کے علاقہ " عسكر مكر م " كى جانب نسبت كرتے ہوئے عسكرى كملاتے ہيں۔ آپ كى تصانف ميں كتاب الاواكل، التخيص، جمهرة الامثال، الحث على طلب العلم مشہور ہيں۔ (الاعلام للزركلى 195/2).

<sup>180</sup> كتاب الاوائل، العسكري ص 82 پر اصل عبارت درج ذيل ب

میری زندگی کی قتم بے شک میہ بہت بڑا آگناہ اور خدا کی مرضی کے خلاف کام تھااللہ تعالیٰ اس شخص پر غصہ ، سزا وعذاب ووگنا کرے جس نے اسے ایجاد کیااور حضور النائی آیل کی دعا۔ " عَادِ مَنْ عَادَاهُ "<sup>181</sup> اے رب تواس سے دشمنی کرجو علی سے دشمنی رکھے۔ کو قبول فرمائے۔

اور جس نے ان پر لعنت کرنے کو تاریخ میں ختم کیا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز 182 رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بے شک بنو اُمیہ اور بنو مر وان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ میں کالی دیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز خلافت کے والی ہوئے آپ نے اسے ترک فرمادیا اور اس آیت کو اسکی جگہ بڑھا یا اور چہار جانب اپنے گونروں کو لعنت چھوڑنے کا پیغام لکھااس طرح" تفییر کشاف" پرعلامہ قطب الدین رازی کے "حاشیہ" میں ہے۔

<sup>181</sup> الطبراني في معجم الكبيرج 12 ص 358 حديث رقم: 2505، البيه عي في سننه الكبري ج 9/ ص 131 حديث رقم: 18126.

<sup>182</sup> عربن عبد العزیز بن مروان بن حکم اموی ، آپ کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ میں شار کیا جاتا ہے ، عادل خلیفہ تھے ، من الاھ میں مدینہ میں ولادت ہوئی اور ولید کے زمانہ میں مدینہ کے والی مقرر کیے گئے اور سلیمان کے بعد من ۹۹ھ میں خلیفہ ہے ، امام علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ پر لعت اور گالی گلوچ کو آپ نے بند کروایا جے اموی خلفاء منبروں پر رائج کیا تھا۔ آپ کا زمانہ خلافت ڈھائی سال رہا اور سن ۱۰۱ھ میں وفات فرمائی۔ ( الاعلام للزر کلی 195 کا

### مندره میان عبدالله الل علم و عرفان کی نظرمین

• مخدوم محمر ہاشم بن عبد الغفور مصفحوی متوفی 1174ه:

"فضائل و فواضل پناه ، کمالات و جلائل دستگاه ، مجی بلا اشتباه میاں عبد الله سلمه الله تعالی۔"

• مرشد طریقه نقشبندیه مولانا العارف بالله حضرت مخدوم محد زمان لواری قدس الله سره و تور مرقده:

"صلاحيت نشان ، فقاميت عنوان ، فضائل بناه ، جلائل دستگاه ميال عبد الله-"

• حفرت مخدوم ضياء الدين تصفحوى رحمه الله:

«فضائل و فواضل پناه ، محب الفقراء و العلماء ، فرحت افزائ دل دوستال ميال عبد الله صاحب جيو سلمه ربه-"

- جامع معقولات و منقولات مخدوم محمد صادق مصفوی رحمة الله علیه:
   د حضرت ذات گرامی صفات ، فضائل پناه ، فواضل و جلائل دستگاه ، جامع کمالات صوری و معنوی ، حاوی محاس ظاہری و باطنی میاں عبد الله جیو۔"

# . جمعیت اشاعت اہلسنّت یا کستان

كى ايك دكش كاوش

# 

کوثر وسنیم سے دھلے الفاظ،مشک وعنبرسے مہکا آ ہنگ



اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اب پشتو زبان میں دستیاب ہے